

# مورة الصفي



سيالولاعلمعطعك

|    | فهرست |                  |
|----|-------|------------------|
| 3  |       | نام:             |
|    |       |                  |
| 3  |       | موضوع اور مضمون: |
|    |       |                  |
| 43 | ••••• | ركوع٢            |

#### نام:

چوتھی آیت کے فقرے یُقَاتِلُونَ فِیْ سَبِیْلِهِ صَفّاً سے ماخوذہ۔ مرادیہ ہے کہ یہ وہ سورۃ ہے جس میں لفظ "صف" آیاہے۔

#### زمانه نزول:

کسی معتبر رِوایت سے اِس کا زمانہ نزول معلوم نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے مضامین پر غور کرنے سے اندازہ ہو تا ہے کہ بیہ غالباً جنگ اُحُد کے متصل زمانے میں نازل ہوئی ہو گی، کیونکہ اس کے بین السطور میں جن حالات کی طرف اشارہ محسوس ہو تاہے وہ اُسی وَور میں پائے جاتے تھے۔

## موضوع اور مضمون:

اس کا موضوع ہے: مسلمانوں کو ایمان میں إخلاص اختیار کرنے اور اللہ کی راہ میں جان لڑانے پر اُبھارنا۔اس میں ضعیف الایمان مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا گیاہے، اور اُن لو گوں کو بھی جو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرکے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور اُن کو بھی جو مخلص تھے۔ بعض آیات کا خطاب پہلے دونوں گروہوں سے ہے، بعض میں صرف منافقین مخاطب ہیں، اور بعض کاروئے شُخَن صرف مخلصین کی طرف ہے۔اندازِ کلام سے خود معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں کون مخاطب ہے۔

آغاز میں تمام ایمان لانے والوں کو خبر دار کیا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت مبغوض ہیں وہ لوگ جو کہیں پچھ اور کریں کچھ اور کریں کچھ اور کریں کچھ اور کہایت مجبُوب ہیں وہ لوگ جو راہ حق میں لڑنے کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہوں۔

پھر آیت ۵سے 2 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کی اُمّت کے لوگوں کو مُتَنَبّہ کیا گیاہے کہ اپنے رسول اور اینے دین کے ساتھ تمہاری رَوِش وہ نہ ہونی چاہیے جو موسیٰ علیہ السّلام اور عیسیٰ علیہ السّلام کے ساتھ بنی اسر ائیل نے اختیار کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السّلام کو وہ خدا کا رسول جاننے کے باوجود جیتے جی شگ کرتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السّلام سے کھلی کھئی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود وہ اُن کو جھٹلانے سے بازنہ آئے۔ نتیجہ اِس کا یہ ہوا کہ اُس قوم کے مزاج کا سانچاہے ٹیڑھا ہو کر رہ گیا اور اس سے ہدایت کی تو فیق سلب ہوگی۔ یہ کوئی ایسی قابلِ رشک حالت نہیں ہے کہ کوئی دوسری قوم اس میں مبتلا ہونے کی تمنّا کرے۔

پھر آیت ۸۔ ۹ میں پُوری تُحَدِّی کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ یہود و نصاریٰ اور ان سے ساز باز رکھنے والے منافقین اللہ کے اِس نور کو بجھانے کی چاہے کتنی ہی کوشش کرلیں، یہ پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا میں بھیل کررہے گااور مشر کین کوخواہ کتنا ہی نا گوار ہو، رسولِ برحق کالایا ہوا دین ہر دوسرے دین پر غالب آ کررہے گا۔

اس کے بعد آیات ۱۰ ـ ۱۳ میں اہل ایمان کو بتایا گیاہے کہ دنیااور آخرت میں کامیابی کی راہ صرف ایک ہے ،اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر سپتے دل سے ایمان لاؤاور اللہ کی راہ میں جان ومال سے جہاد کرو۔ آخرت میں اس کا ثمرہ خدا کے عذاب سے نجات، گناہوں کی مغفرت، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنّت کا محصول ہے،اور دُنیامیں اس کا انعام خدا کی تائید و نصرت اور فتح و ظفر ہے۔

آخر میں اہلِ ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کے حواریوں نے اللّٰہ کی راہ میں اُن کا ساتھ دیا تھااُسی طرح وہ بھی" انصار اللّٰہ" بنیں تا کہ کا فروں کے مقابلے میں اُن کو بھی اُسی طرح اللّٰہ کا نیر ماصل ہو کی تھی۔ اللّٰہ کی تائید حاصل ہو جس طرح پہلے ایمان لانے والوں کو حاصل ہو کی تھی۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَرِيْزُ الْحَكِيْمُ ١ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوالِمَ تَقُوْلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرَمَقُتًا عِنْدَاللَّهِ أَنْ تَقُوْلُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ لِقَوْمِ لِمَ تُؤَذُوْنَنِي وَقَلَ تَتَعَلَمُوْنَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ فَلَمَّا زَاغُوا اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفْسِقِيْنَ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يْبَنِيَّ اِسْرَآءِيْلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ ٳڵؽػؙؙٛۄ۫ڞؙڞؚڐؚقٙٵڷؚؠٙٵڔؽؙڽؘؽ؈ۜٙڡؚڽؘٵڵؾۧۅ۫ڒٮڐؚۅؘڡؙڹۺۣٞڗؙٳڽؚڗڛؙۅٝڸؾۜٲ۫ؿۣٞڡؚڹٛڹۼۑؽٳڛؙۿؙۏۜٲڂؠٙڵؙ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوْا هٰذَا سِحُرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ انْكَذِبَ وَ هُوَ يُدُغَى إِلَى الْإِسْلَامِ أَوَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ ﴿ يُرِينُ وُنَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللهِ بِأَفُواهِهِمْ وَ اللهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي ٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُلَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿

رکوء ۱

# اللہ کے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

الله كى تتبيح كى ہے ہر اس چيز نے جو آسانوں اور زمين ميں ہے، اور وہ غالب اور حكيم ہے 1 \_

اے لو گوجوا بمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو ؟اللّٰد کے نزدیک بیہ سخت نالپند دیدہ حرکت نہیں ہو ؟اللّٰد کے نزدیک بیہ سخت نالپند دیدہ حرکت ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں 3۔

اور یاد کروموسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ "اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذبیّت دیتے ہو صالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللّٰد کا بھیجا ہوار سول ہوں " 4 ؟ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تواللّٰہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اللّٰہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ 5

اور یاد کرو طعیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ "اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہو ارسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجو دہے، آ اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمہ 8 ہوگا۔

گر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا ہے صریح دھوکا ہے 9 ۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو گاجو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے 10 حالا نکہ اسے اسلام (اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے) کی دعوت دی جارہی ہو؟ 11 ایسے ظالموں کوہدایت نہیں دیا کر تاریہ لوگ اپنے نمنہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بچھانا چاہتے ہیں ، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو بورا بھیلا کر رہے گاخواہ

# کا فروں کو بیہ کتنا ہی نا گوار ہو <mark>12</mark>۔ وہی توہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشر کین کو بیہ کتنا ہی نا گوار رہو۔ ط<sub>ا</sub>

#### سورةالصفحاشيهنمبر: 1 ▲

یہ اس خطبہ کی مخضر تمہید ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد پنجم، تفسیر سورہ الحدید، حاشیہ السر ۲ ۔ کلام کا آغاز اس تمہید سے اس لیے کیا گیا ہے کہ آ گے جو پچھ فرمایا جانے والا ہے اس کو سننے یا پڑھنے سے پہلے آدمی یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ تعالی بے نیاز اور اس سے بالاتر ہے کہ اس کی خدائی کا چلنا کسی کے ایمان اور کسی کی مدد اور قربانیوں پر موقوف ہو۔ وہ اگر ایمان لانے والوں کو ایمان میں خلوص اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ صدافت کا بول بالا کرنے کے لیے جان ومال سے جہاد کرو، تو یہ سب پچھ ان کے اپنے ہی بھلے کے لیے ہے۔ ورنہ اس کے ارادے اس کے اپنے ہی زور اور اس کی این ہی تعدیم نہ کرے ، بلکہ این ہی تدبیر سے پورے ہو کر رہتے ہیں ،خواہ کوئی بندہ ان کی تنکیل میں ذرہ برابر بھی سعی نہ کرے ، بلکہ ساری دنیا مل کر ان کی مز احمت پر تل جائے۔

#### سورةالصفحاشيهنمبر: 2 ▲

اس ارشاد کا ایک مدعا تو عام ہے جو اس کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور ایک مدعا خاص ہے جو بعد والی آیت کو اس کے ساتھ ملاکر پڑھنے سے معلوم ہو تاہے۔ پہلا مدعا میہ ہے کہ ایک سیچے مسلمان کے قول اور عمل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ جو کچھ کچے اسے کرکے دکھائے، اور کرنے کی نیت یاہمت نہ ہو تو زبان سے مجمی نہ نکالے۔ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہ انسان کی ان بدترین صفات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت مبغوض ہیں، کجا کہ ایک ایسا شخص اس اخلاقی عیب میں مبتلا ہو جو اللہ یر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو۔ نبی

کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے کہ کسی شخص میں اس صفت کا پایا جانا ان علامات میں سے ہے جو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

ایة المنافق ثلاث (زادمسلم وان صامر و صلّی و زعم انه مسلم) اذا حدّث کذب و اندا حدّث کذب و اندا حدّث کذب و اندا و عدا خلف و اذا أَتْمِنَ خَانَ (بخاری و مسلم)

منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اگر چہ وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ یہ جب بولے جھوٹ بولے ، اور جب وعدہ کرے تواس کی خلاف ورزی کرے ، اور جب کوئی امانت اس کے سپر د کی جائے تواس میں خیانت کر گزرے۔

ایک اور حدیث میں آپ کاار شادہے:

اربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من كان منافقاً حاصاً ومن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اذا أثين خان، واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر ( بخارى ومسلم )

چار صفتیں ایسی ہیں جس شخص میں وہ چاروں پائیں جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک صفت ان میں سے پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک کہ وہ اسے چھوڑنہ دے۔ یہ کہ جب امانت اس کے سپر دکی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تواس کی خلاف ورزی کر جائے، اور جب لڑے تواخلاق و دیانت کی حدیں توڑڈ الے۔ فقہائے اسلام کا اس بات پر قریب قریب اتفاق ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کرے (مثلاً کسی چیز کی نذر مانیں) یا بندوں سے کوئی معاہدہ کرے یا کسی چیز کی نذر مانیں) یا بندوں سے کوئی معاہدہ کرے یا کسی سے کوئی وعدہ کرے تواسے وفاکر نالازم ہے، الّا

یہ کہ کام بجائے خود گناہ ہو جس کا اس نے عہد یا وعدہ کیا ہو۔ اور گناہ ہونے کی صورت میں وہ فعل تو نہیں کرنا چاہیے جس کا عہد یا وعدہ کیا گیا ہے لیکن اس کی پابندی سے آزاد ہونے کے لیے کفارہ بمین ادا کرنا چاہیے ،جوسورہ المائدہ آیت ۸۹ میں بیان کیا گیا ہے۔ (احکام القر آن للجصاص وابن عربی)۔

یہ توہے ان آیات کاعام مدّعا۔ رہاوہ خاص مدّعاجس کے لیے اس موقع پر یہ آیات ارشاد فرمائی گئی ہیں توبعد والی آیت کو ان کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے معلوم ہو تاہے۔مقصود ان لو گوں کو ملامت کرناہے جو اسلام کے لیے سر فروشی و جانبازی کے لیبے چوڑے وعدے کرتے تھے، مگر جب آزمائش کا وقت آتا تھا تو بھاگ نکلتے تھے۔ضعیف الا بمان لو گوں کی اس کمزوری پر قر آن مجید میں کئی جگہ گرفت کی گئی ہے۔مثلاً سورہ نساء آیت ۷۷ میں فرمایا" تم نے ان لو گوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کر واور زکوۃ دو؟ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا توان میں سے ایک فریق کا حال بیہ ہے کہ لو گوں سے ایساڈر رہے ہیں جبیباخداسے ڈرناچاہیے، یااس سے بھی کچھ بڑھ کرے کہتے ہیں خدایا، یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی "۔ اور سورہ محمد آیت ۲۰ میں فرمایا: "جولوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی (جس میں جنگ کا حکم دیا جائے) مگر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیاری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھاگئی ہو "۔ جنگ احد کے موقع پریہ کمزوریاں خاص طور یر نمایاں ہو کر سامنے آئیں جن کی طرف سورہ آل عمران میں تیر ھویں رکوع سے ستر ھویں رکوع تک مسلسل اشارات کئے گئے ہیں۔

مفسرین نے ان آیات کی شان نزول میں ان کمزوریوں کی مختلف صور تیں بیان کی ہیں جن پریہاں گرفت کی گئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاد فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں میں کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ

کاش ہمیں وہ عمل معلوم ہو جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو ہم وہی کریں۔ مگر جب بتایا گیا کہ وہ عمل ہے جہاد، تو ان پر اپنی اس بات کو پورا کرنا بہت شاق ہو گیا۔ مقاتِل بن حیّان کہتے ہیں کہ احد کی جنگ میں ان لوگوں کو آزمائش سے سابقہ پیش آیا اور یہ حضور کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے تھے کہ آپ کو دشمنوں کے مقابلہ کے لیے نکلنا پڑا تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے۔ مگر جب وقت آیا تو ان کے وعدے جھوٹے نکلے۔ قیادہ اور ضحاک کہتے ہیں کہ بعض کے ساتھ نکلیں گے۔ مگر جب وقت آیا تو ان کے وعدے جھوٹے نکلے۔ قیادہ اور ضحاک کہتے ہیں کہ بعض لوگ جنگ میں شریک ہوتے بھی تھے تو کوئی کارنامہ انجام نہ دیتے تھے مگر آکریہ ڈیکییں مارتے تھے کہ ہم یوں لڑے اور ہم نے یوں مارا۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالی نے آیات میں ملامت کی ہے۔

#### سورة الصف حاشيه نمبر: 🔞 📐

اس سے اول تو معلوم ہے ہوا کہ اللہ کی خوشنو دی سے وہی اہل ایمان سر فراز ہوتے ہیں جواس کی راہ میں جان لڑانے اور خطرہ سہنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری بات ہے معلوم ہوئی کہ اللہ کو جو فوج پسند ہے اس میں تین صفات پائی جانی چاہیے۔ ایک ہے کہ وہ خوب سوچ سمجھ کر اللہ کی راہ میں لڑے اور کسی ایسی راہ میں نہ لڑے جو فی سبیل اللہ کی تعریف میں نہ آتی ہو۔ دوسری ہے کہ وہ بد نظمی وانتشار میں مبتلانہ ہو بلکہ مضبوط تنظیم کے ساتھ صف بستہ ہو کر لڑے۔ تیسری ہے کہ دشمنوں کے مقابلہ میں اسکی کیفیت "سیسہ پلائی ہوئی دیوار" کی سی ہو۔ پھریہ آخری صفت بجائے خود اپنے اندر معنی کی ایک دنیار کھتی ہے۔ کوئی فوج اس وقت تک میدان جنگ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک اس میں حسب ذیل صفات پیدانہ ہو جائیں :

عقیدہ اور مقصد میں کامل اتفاق، جو اس کے سپاہیوں اور افسروں کو آپس میں پوری طرح متحد کر دیے۔ ایک دوسرے کے خلوص پر اعتاد جو تبھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا کہ سب فی الواقع اپنے مقصد میں مخلص اور ناپاک اغراض سے پاک ہوں۔ ورنہ جنگ جیسی سخت آزمائش کسی کا کھوٹ چھپار ہنے نہیں دیتی اور اعتماد ختم ہو جائے تو فوج کے افراد ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کے بجائے بلکہ الٹاایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں۔

اخلاق کا ایک بلند معیار، جس سے اگر فوج کے افسر اور سپاہی نیچ گر جائیں تو ان کے دل میں نہ ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوسکتی ہے نہ عزت، اور نہ وہ آپس میں متصادم ہونے سے نج سکتے ہیں۔
اپنے مقصد کا ایک ایساعشق اور اسے حاصل کرنے کا ایسا پختہ عزم جو پوری فوج میں سر فروشی و جانبازی کا نا قابل تسخیر جذبہ پیدا کر دے اور وہ میدان جنگ میں واقعی سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جائے۔

یہی تھیں وہ بنیادیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک ایسی زبر دست عسکری تنظیم اٹھی جس سے عکر اکر بڑی بڑی قوتیں پاش پاش ہو گئیں اور صدیوں تک دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے نہ ٹھر سکی۔

سورة الصف حاشیہ نمبر: 4 ۸

قر آن مجید میں متعدد مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ بنی اسر ائیل نے حضرت موسیٰ کواللہ کا نبی اور اپنا محسن جاننے کے باوجود کس کس طرح تنگ کیا اور کیسی کیسی بے وفائیاں ان کے ساتھ کیں۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہوالبقرہ، آیات 51-55-60-60 تا 71-النساء، 153-المائدہ، 20 تا 20-الاعراف کے طور پر ملاحظہ ہوالبقرہ، آیات 51-55-60-60 تا 71-1لاع ان قسم کے طور پر ملاحظہ ہوالبقرہ، آیات 151-طرہ 88 تا 98- بائیبل میں خو دیہو دیوں کی اپنی بیان کر دہ تاریخ بھی اس قسم کے واقعات سے لبریز ہے۔ صرف بطور نمونہ چند واقعات کے لیے دیکھیے خروج 5:05-21 11:14-11-12 کے واقعات کی ساتھ وہ روش اختیار نہ کریں طرف اشارہ مسلمانوں کو خبر دار کرنے کے لیے کیا جارہا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ وہ روش اختیار نہ کریں طرف اشارہ مسلمانوں کو خبر دار کرنے کے لیے کیا جارہا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ وہ روش اختیار نہ کریں

جو بنی اسر ائیل نے اپنے نبی کے ساتھ اختیار کی تھی، ورنہ وہ اس انجام سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے جس سے بنی اسر ائیل دوچار ہوئے۔

#### سورةالصفحاشيهنمبر: 5 ▲

یعنی اللّٰہ تعالیٰ کا بیہ طریقہ نہیں ہے کہ جولوگ خو دیٹیڑھی راہ جلنا چاہیں انہیں وہ خواہ مخواہ سیدھی راہ چلائے، اور جولوگ اس کی نافر مانی پرتلے ہوئے ہوں ان کو زبر دستی ہدایت سے سر فراز فرمائے۔اس سے بیہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ کسی شخص یا قوم کی گمر اہی کا آغاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو تابلکہ خود اس شخص یا قوم کی طرف سے ہو تاہے ،البتہ اللہ کا قانون بیہ ہے کہ جو گمر اہی پبند کرے وہ اس کے لیے راست روی کے نہیں بلکہ گمر اہی کے اسباب ہی فراہم کر تارہے گا کہ جن جن راہوں میں وہ بھٹکنا جاہے بھٹکتا چلا جائے۔ اللہ نے توانسان کوانتخاب کی آزادی ( Freedom of Choice) عطافرمادی ہے۔اس کے بعدیہ فیصلہ کرنا ہر انسان کا اور انسانوں کے ہر گروہ کا اپناکام ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرنا چاہتا ہے یا نہیں ، اور راہ راست ببند کرتاہے یا ٹیڑھے راستوں میں سے کسی پر جانا جا ہتا ہے۔ اس انتخاب میں کوئی جبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر کوئی اطاعت اور ہدایت کی راہ منتخب کرے تو اللہ اسے جبراً گمر اہی و نافرمانی کی طرف نہیں دھکیاتا، اور اگر کسی کا فیصلہ بیہ ہو کہ اسے نافر مانی ہی کرنی ہے اور راہ راست اختیار نہیں کرنی تو اللہ کا بیہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ اسے مجبور کر کے طاعت وہدایت کی راہ پر لائے۔لیکن بیہ بجائے خو د ایک حقیقت ہے کہ جو شخص جس راستے کو بھی اپنے لیے منتخب کرے اس پر وہ عملاً ایک قدم بھی نہیں چل سکتا جب تک اللہ اس کے لیے وہ اسباب و ذرائع فراہم اور وہ حالات پیدانہ کر دے جو اس پر چلنے کے لیے در کار ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کی وہ " توفیق "ہے جس پر انسان کی ہر سعی کے نتیجہ خیز ہونے کا انحصار ہے۔ اب اگر کوئی شخص بھلائی کی توفیق سرے سے جاہتا ہی نہیں ، بلکہ الٹی برائی کی توفیق جاہتا ہے تواس کو وہی ملتی ہے۔

اور جب اسے برائی کی توفیق ملتی ہے تواسی کے مطابق اس کی ذہنیت کا سانجا ٹیڑھااور اس کی سعی وعمل کا راستہ کج ہوتا چلاجاتا ہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس کے اندر سے بھلائی کو قبول کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو کررہ جاتی ہے۔ یہی معنی ہیں اس ار شاد کے کہ "جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تواللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے "۔اس حالت میں یہ بات اللہ کے قانون کے خلاف ہے کہ جو خود گر اہی جا ہتا ہے اور گمر اہی کی طلب ہی میں سر گرم ہے اور اسی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی ساری فکر وسعی صرف کر رہا ہے اسے جبر اً ہدایت کی طرف موڑ دیا جائے، کیونکہ ایسا کرنااس آزمائش اور امتحان کے منشا کو فوت کر دے گا جس کے لیے دنیامیں انسان کو انتخاب کی آزادی دی گئی ہے ، اور اس طرح کی ہدایت یا کر اگر آدمی سیدھا جلے تو کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ اس پر وہ کسی اجر اور جزائے خیر کا مستحق ہو۔ بلکہ اس صورت میں تو جسے زبر دستی ہدایت نه ملی ہو اور اس بنا پر وہ گمر اہی میں پڑارہ گیا ہو وہ بھی کسی سز ا کا مستحق نہیں ہونا جا ہیے ، کیونکہ پھر تواس کے گمر اہ رہنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر آ جاتی ہے اور وہ آخرت میں بازپر س کے موقع پر یہ جت بیش کر سکتاہے کہ جب آپ کے ہاں زبر دستی ہدایت دینے کا قاعدہ موجو د تھاتو آپ نے مجھے اس عنایت سے کیوں محروم رکھا؟ یہی مطلب ہے اس ار شاد کا کہ" اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا"۔ یعنی جن لو گوں نے اپنے لیے خود فسق و نافر مانی کی راہ انتخاب کر لی ہے انکو وہ اطاعت و فرمانبر داری کی راہ پر چلنے کی توفیق نہیں دیا کرتا۔

#### سورةالصف حاشيه نمبر: 6 🛕

یہ بنی اسر ائیل کی دوسری نافر مانی کاذ کرہے۔ایک نافر مانی وہ تھی جو انہوں نے اپنے دور عروج کے آغاز میں کی۔ اور دوسری نافر مانی یہ ہے جو اس دور کے آخری اور قطعی اختتام پر انہوں نے کی جس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر خدا کی پھٹکار پڑ گئی۔ مدّعا ان دونوں واقعات کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو خدا کے رسول کے ساتھ بنی اسرائیل کاساطر زعمل اختیار کرنے کے نتائج سے خبر دار کیا جائے۔

### سورةالصفحاشيهنمبر: 7▲

اس فقرے کے تین معنی ہیں اور تینوں صحیح ہیں:

ایک بیر کہ میں کوئی الگ اور نرالا دین نہیں لایا ہوں بلکہ وہی دین لایا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ میں توراۃ کی تر دید کر تاہوا نہیں آیا ہوں بلکہ اس کی تصدیق کر رہا ہوں، جس طرح ہمیشہ سے خدا کے رسول اپنے سے پہلے آئے ہوئے رسولوں کی تصدیق کرتے رہے ہیں۔ لہذا کوئی وجہ نہیں کہ تم میری رسالت کو تسلیم کرنے میں تامُّل کرو۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ میں ان بشار توں کامصداق ہوں جومیری آمدے متعلق توراۃ میں موجود ہیں۔ لہذا سجائے اس کے کہ تم میری مخالفت کرو، تمہیں تواس بات کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ جس کے آنے کی خبر پجھلے انبیاء نے دی تھی وہ آگیا۔

اور اس فقرے کو بعد والے فقرے کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے تیسرے معنی یہ نکلتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آمد کے متعلق توراۃ کی دی ہوئی بشارت کی تصدیق کر تاہوں اور خود بھی ان کے آنے کی بشارت دیتا ہوں۔ اس تیسرے معنی کے لحاظ سے حضرت عیسی علیہ السلام کے اس قول کا اشارہ اس بشارت کی طرف ہے جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت موسی علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے دی تھی۔ اس میں وہ فرماتے ہیں:

" خداوند تیر اخدا تیرے لیے تیرے ہی در میان سے ، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانندایک نبی برپاکرے گا۔ تم اس کی سننا۔ بیہ تیری اس در خواست کے مطابق ہو گاجو تونے خداوندا پنے خداسے مجمع کے دن حورب میں کی تھی کہ مجھ کونہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہوتا کہ میں مرنہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو پچھ کہتے ہیں سوٹھیک کہتے ہیں۔ میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپاکروں گااور اپناکلام اس کے منہ میں ڈالوں گااور جو کچھ میں اسے حکم دوں گاوہ ہی وہ ان سے کہے گا۔ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میر انام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ (استثناء، باب 18۔ آیات 15۔ 19)

یہ تورات کی صریح پیشن گوئی ہے جو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی اور پر چسپال نہیں ہو سکتی۔ اس میں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنارہے ہیں کہ میں تیرے لیے تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپاکروں گا۔ ظاہر ہے کہ ایک قوم "جھائیوں" سے مراد خود اسی قوم کا کوئی قبیلہ یا خاندان نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی دوسری ایسی قوم ہی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ اس کا قریبی نسلی رشتہ ہو۔ اگر مراد خود بنی اسرائیل میں سے کسی نبی کی آمد ہوتی تو الفاظ یہ ہوتے کہ میں تمہارے لیے خود تم ہی میں سے ایک نبی برپاکروں گا۔ لہذا بنی اسرائیل کے بھائیوں سے مراد لا محالہ بنی اساعیل ہی ہوسکتے ہیں جو حضرت ابراہیم کی اولا د ہونے کی بنی برپاکران کے نبی رشتہ دار ہیں۔ مزید براں اس پیشن گوئی کامصداق بنی اسرائیل کا کوئی نبی اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی ایک نبی نہیں ، بہت سارے نبی آئے ہیں جن نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی ایک نبی نہیں ، بہت سارے نبی آئے ہیں جن کو ذکر سے بائیبل بھری پڑی ہے۔

دوسری بات اس بشارت میں بیہ فرمائی گئی ہے کہ جو نبی برپاکیا جائے گاوہ حضرت موسیٰ کے مانند ہو گا۔ اس سے مر اد ظاہر ہے کہ شکل صورت یا حالات زندگی میں مشابہ ہونا تو نہیں ہے ، کیونکہ اس لحاظ سے کوئی فر د بھی کسی دوسرے فرد کے مانند نہیں ہوا کر تا۔ اور اس سے مر اد محض وصف نبوت میں مماثلت بھی نہیں ہے ، کیونکہ یہ وصف ان تمام انبیاء میں مشترک ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد آئے ہیں ، اس لیے کسی ایک

نبی کی بیہ خصوصیت نہیں ہوسکتی کہ وہ اس وصف میں ان کے مانند ہو۔ پس ان دونوں پہلوؤں سے مشابہت کے خارج از بحث ہو جانے کے بعد کو کی اور وجہ مما ثلت، جس کی بناپر آنے والے ایک نبی کی شخصیص قابل رحم ہو، اس کے سوانہیں ہوسکتی کہ وہ نبی ایک مستقل شریعت لانے کے اعتبار سے حضرت موسلی کے مانند ہو۔ اور یہ خصوصیت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ آپ سے پہلے بنی اسرائیل میں جو نبی بھی آئے شھے وہ شریعت موسوی کے پیر وقتے، ان میں سے کوئی بھی ایک مستقل شریعت لے کر منہ آیا تھا۔

اِس تعبیر کو مزید تقویت پیشین گوئی کے ان الفاظ سے مکتی ہے کہ " یہ تیری (یعنی بنی اسرائیل کی) اس در خواست کے مطابق ہو گاجو تونے خداوند اپنے خداسے مجمع کے دن حورب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوندا پنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تا کہ میں مرنہ جاؤں۔اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں۔ میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ا یک نبی بریا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا "۔اس عبارت میں حورب سے مر ادوہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ احکام شریعت دیے گئے تھے۔ اور بنی اسرائیل کی جس در خواست کا اس میں ذکر کیا گیاہے اس کا مطلب میہ ہے کہ آئندہ اگر کوئی شریعت ہم کو دی جائے توان خو فناک حالات میں نہ دی جائے جو حورب پہاڑ کے دامن میں شریعت دیتے وقت پیدا کیے گئے تھے۔ان حالات کا ذکر قرآن میں بھی موجو د ہے اور بائیبل میں بھی۔ (ملاحظہ ہو البقرہ، آیات 55۔ 56۔ 63۔ الاعراف، آیات 155۔171۔ بائیبل، کتاب خروج 17:19۔ 18)۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیہ درخواست قبول کرلی ہے ، اس کا ارشاد ہے کہ میں ان کے لیے ایک ایسانبی بریا کروں گا جس کے منہ میں مَیں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یعنی آئندہ شریعت دینے کے

وقت وہ خوفناک حالات پیدانہ کیے جائیں گے جو حورب پہاڑ کے دامن میں پیدا کیے گئے تھے، بلکہ اب جو نبی اس منصب پر مامور کیا جائے گااس کے منہ میں بس اللہ کا کلام ڈال دیا جائے گا اور وہ اسے خلق خدا کوسنا دے گا۔ اس نصر سے پر غور کرنے کے بعد کیا اس امر میں کسی شبہ کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوااس کامصداق کوئی اور نہیں ہے؟ حضرت موسی کے بعد مستقل شریعت صرف آپ ہی کو دی گئی، اس کے عطاکر نے کے وقت کوئی ایسا مجمع نہیں ہوا جیساحورب پہاڑ کے دامن میں بنی اسر ائیل کا ہوا تھا، اور کسی وقت بھی احکام شریعت دینے کے موقع پر وہ حالات پیدا نہیں کیے گئے جو وہاں پیدا کیے گئے تھے۔ سور قالصف حاشیہ نہیں نے اس کے موقع پر وہ حالات پیدا نہیں کیے گئے جو وہاں پیدا کیے گئے تھے۔ سور قالصف حاشیہ نہیں نہیں گئے گئے گئے۔

یہ قر آن مجید کی ایک بڑی اہم آیت ہے ، جس پر مخالفین اسلام کی طرف سے بڑی لے دے بھی کی گئے ہے اور بدترین خیانت مجر مانہ سے بھی کام لیا گیاہے ، کیونکہ اس میں یہ بتایا گیاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاصاف صاف نام لے کر آپ کی آمد کی بشارت دی تھی۔اس لیے ضروری ہے کہ اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کی جائے۔

ا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد بتایا گیا ہے۔ احمد کے دو معنیٰ ہیں۔ ایک، وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، یا جو بندوں میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، یا جو بندوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہو۔ احادیث صححہ سے ثابت ہے کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تھا۔ مسلم اور ابو داؤد طیالی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تھا۔ مسلم اور ابو داؤد طیالی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان محمد او ان احمد و ایک شرے دور سر مطعم سے امام مالک، بخاری، مسلم، دار می، ترمذی ہوں۔۔۔۔ "اسی مضمون کی روایات حضرت جبیر بن مطعم سے امام مالک، بخاری، مسلم، دار می، ترمذی

اور نسائی نے نقل کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ اسم گرامی صحابہ میں معروف تھا، چنانچہ حضرت حصان بن ثابت کا شعر ہے:

#### والطيبون على المبارك احمد

#### صلى الاله ومن يحف بعرشه

" اللہ نے اور اس کے عرش کے گر د جمگھٹالگائے ہوئے فرشتوں نے اور سب پاکیزہ ہستیوں نے باہر کت احمد پر درود بھیجاہے "۔

تاریخ سے بھی بیہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک صرف محمہ ہی نہ تھا بلکہ احمہ بھی تھا۔ عرب کا پورالٹریچر اس بات سے خالی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام احمہ رکھا گیا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احمد اور غلام احمد اسنے لوگوں کے نام رکھے گئے ہیں جن کا شار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے بڑھ کر اس بات کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ زمانہ نبوت سے لے کر آج تک تمام امت میں آپ کا یہ اسم گرامی نہ ہو تا تواپنے بچوں کے نام غلام احمد رکھنے والوں نے آخر کس احمد کا غلام ان کو قرار دیا تھا؟

۱۔ انجیل یُوخنّا اس بات پر گواہ ہے کہ مسے کی آمد کے زمانے میں بنی اسر ائیل تین شخصیتوں کے منتظر سے:
ایک مسے، دوسرے اِٹلیّاہ (یعنی حضرت البیاس کی آمد ثانی)، اور تیسرے "وہ نبی "انجیل کے الفاظ بیہ ہیں:
"اور یُوخنّا (حضرت یکی علیہ السلام) کی گواہی ہیہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کا بمن اور لاوی بیہ
یوچھنے کو اس کے پاس جھیج کہ توکون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکارنہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسے نہیں
ہوں۔ انہوں نے اس سے یو چھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیاہ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟
اس نے جو اب دیا کہ نہیں۔ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون ؟۔۔۔۔ اس نے کہا میں بیابان میں

ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ سید ھی کرو۔۔۔۔انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تونہ مسیح ہے،نہ ایلیاہ نہ وہ نبی تو پھر بپتسمہ کیوں دیتاہے؟" (باب 1۔ آیات 19۔25)

یہ الفاظ اس بات پر صر تے ولالت کرتے ہیں کہ بنی اسر ائیل حضرت متے اور حضرت الیاس کے علاوہ ایک اور نبی کے بھی منتظر ہتے ، اور وہ حضرت کی انہ ہتے ، اس نبی کی آمد کا عقیدہ بنی اسر ائیل کے ہاں اس قدر مشہور و معروف تھا کہ "وہ نبی "کہہ دینا گویا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بالکل کافی تھا، یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ تھی کہ "جس کی خبر توراۃ میں دی گئی ہے "مزید بر آں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نبی کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے اس کا آنا قطعی طور پر ثابت تھا، کیونکہ جب حضرت کیجی سے یہ سوالات کیے گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے ، تم کس نبی کے متعلق پوچھ رہے ہو؟

سے اب وہ پیشین گوئیاں دیکھیے جو انجیل یو حنامیں مسلسل باب 14 سے 16 تک منقول ہوئی ہیں :

"اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسر امد دگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح من جسے دنیاحاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتاہے اور تمہارے اندرہے "(16:14 -17)۔

" میں نے بیہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کرتم سے کہیں۔ لیکن مدد گاریعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گاوہی تمہمیں سب باتیں سکھائے گااور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہمیں یاد دلائے گا" (25:14)۔

" اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سر دار آتا ہے اور مجھ میں اس کا پچھ نہیں " (30:14)۔ " لیکن جب وہ مدد گار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے جیجوں گا، یعنی سچائی کاروح جو باپ سے صادر ہو تاہے، تووہ میری گواہی دے گا" (26:15)۔

" لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میر اجانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تووہ مد دگار تمہارے یاس نہ آئے گالیکن اگر جاؤں گا تواسے تمہارے یاس جھیج دوں گا" (7:16)۔

" مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہناہے گراب تم ان کی بر داشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ لیعنی سپائی کاروح آئے گا تو تم کو تمام سپائی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کے گالیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میر اجلال ظاہر کرے گا۔ اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کرکے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میر اہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتاہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ (12:16-15)۔

۷-ان عبار توں کے معنی متعین کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ مین علیہ السلام اور ان کے ہم عصر اہل فلسطین کی عام زبان آرامی زبان کی وہ بولی تھی جسے سریانی (Syriac) کہا جاتا ہے۔ میں گئی پیدائش سے دو ڈھائی سوبرس پہلے ہی سلوقی (Seleucide) اقتدار کے زمانے میں اس علاقے سے عبر انی رخصت ہو چکی تھی اور سریانی نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ اگرچہ سلوقی اور پھر رومی سلطنوں کے اثر سے بونانی زبان بھی اس علاقے میں پہنچ گئی تھی، مگر وہ صرف اس طبقے تک محد و در ہی جو سرکار دربار میں رسائی پاکر، یار سائی حاصل کرنے کی خاطر یونانیت زدہ ہو گیا تھا۔ فلسطین کے عام لوگ سریانی کی ایک علاقے میں بولی (Dialect) استعبال کرتے تھے جس کے لیجے اور تلفظات اور محاورات دمشق کے علاقے میں بولی جانے والی سریانی سے مختلف تھے ، اور اس ملک کے عوام یونانی سے اس قدر ناواقف تھے کہ جب 70ء میں پروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد رومی جنرل شیش (Titus) نے اہل پروشلم کو یونانی میں خطاب کیا تو

اس کا ترجمہ سریانی زبان میں کرنا پڑا۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے شاگر دوں سے جو کچھ کہا تھاوہ لامحالہ سریانی زبان ہی میں ہو گا۔

دوسری بات بیہ جاننی ضروری ہے کہ بائیبل کی جاروں انجیلیں ان یونانی بولنے والے عیسائیوں کی لکھی ہوئی ہیں جو حضرت عیسلی کے بعد اس مذہب میں داخل ہوئے تھے۔ان تک حضرت عیسلی علیہ السلام کے اقوال و اعمال کی تفصیلات سریانی بولنے والے عیسائیوں کے ذریعہ سے کسی تحریر کی صورت میں نہیں بلکہ زبانی روایات کی شکل میں پہنچی تھیں اور ان سریانی روایات کو انہوں نے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے درج کیا تھا۔ ان میں سے کوئی انجیل بھی 70ء سے پہلے کی لکھی ہوئی نہیں ہے ، اور انجیل یو حنا تو حضرت عیسیٰ کے ایک صدی بعد غالباً ایشیائے کو چک کے شہر افسس میں لکھی گئی ہے۔ مزیدیہ کہ ان انجیلوں کا بھی کوئی اصل نسخہ اس یونانی زبان میں محفوظ نہیں ہے جس میں ابتداءً یہ لکھی گئی تھیں۔مطبع کی ایجاد سے پہلے کے جتنے یونانی مسودات جگہ جگہ سے تلاش کر کے جمع کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی چو تھی صدی سے پہلے کا نہیں ہے ۔ اس لیے بیہ کہنامشکل ہے کہ تین صدیوں کے دوران میں ان کے اندر کیا پچھ رد وبدل ہوئے ہوں گے۔ اس معاملہ کو جو چیز خاص طور پر مشتبہ بنادیتی ہے وہ بیرہے کہ عیسائی اپنی انجیلوں میں اپنی پیند کے مطابق دانستہ تُغَیُّر وَسَّرُل کرنے کو بالکل جائز سمجھتے رہے ہیں۔انسائیکلوپیڈیابرٹانیکا(ایڈیشن1946)کے مضمون" بائيبل"كامصنف لكهتاب:

"اناجیل میں ایسے نمایاں تغیرات دانستہ کیے گئے ہیں جیسے مثلاً بعض پوری پوری عبار توں کو کسی دوسر بے ماخذ سے لے کر کتاب میں شامل کر دینا۔...... یہ تغیرات صریحاً کچھ ایسے لو گوں نے بالقصد کیے ہیں جنہیں اصل کتاب کے اندر شامل کرنے کے لیے کہیں سے کوئی مواد مل گیا، اور وہ اپنے آپ کو اس کا مجاز سمجھتے

رہے کہ کتاب کو بہتریازیادہ مفید بنانے کے لیے اس کے اندر اپنی طرف سے اس مواد کا اضافہ کر دیں ..... بہت سے اضافے دو سری صدی ہی میں ہو گئے تھے اور کچھ نہیں معلوم کہ ان کاماخذ کیا تھا"۔ اِس صورت حال میں قطعی طور پر بیہ کہنا بہت مشکل ہے کہ انجیلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ا قوال ہمیں ملتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھیک نقل ہوئے ہیں اور ان کے اندر کوئی رد وبدل نہیں ہواہے۔ تیسری اور نہایت اہم بات بیہ ہے کہ مسلمانوں کی فتح کے بعد بھی تقریباً تین صدیوں تک فلسطین کے عیسائی باشندوں کی زبان سریانی رہی اور کہیں نویں صدی عیسوی میں جا کر عربی زبان نے اس کی جگہ لی ان سریانی بولنے والے اہل فلسطین کے ذریعہ سے عیسائی روایات کے متعلق جو معلومات ابتدائی تین صدیوں کے مسلمان علاء کو حاصل ہوئیں وہ ان لو گوں کی معلومات کی بہ نسبت زیادہ معتبر ہونی جا ہییں جنہیں سریانی سے یونانی اور پھریونانی سے لاطینی زبانوں میں ترجمہ در ترجمہ ہو کریہ معلومات پہنچیں۔ کیونکہ مسیح کی زبان سے نکلے ہوئے اصل سریانی الفاظ ان کے ہاں محفوظ رہنے کے زیادہ امکانات تھے۔ ۵۔ ان نا قابل انکار تاریخی حقائق کو نگاہ میں رکھ کر دیکھیے کہ انجیل یو حنا کی مذکورہ بالا عبارات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک آنے والے کی خبر دے رہے ہیں جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ " دنیا کا سر دار " (سرور عالم) ہو گا، " ابد تک " رہے گا، " سیائی کی تمام راہیں د کھائے گا، " اور خود ان کی (یعنی حضرت عیسلی کی)" گواہی دے گا"۔ بوحنا کی ان عبار توں میں "روح القدس" اور "سجائی کی روح" وغیرہ الفاظ شامل کر کے مدعا کو خبط کرنے کی بوری کو شش کی گئی ہے ، مگر اس کے باوجو د ان سب عبار توں کو اگر غورسے پڑھاجائے توصاف معلوم ہو تاہے کہ جس آنے والے کی خبر دی گئی ہے وہ کوئی روح نہیں بلکہ کوئی انسان اور خاص شخص ہے جس کی تعلیم عالمگیر، ہمہ گیر، اور قیامت تک باقی رہنے والی ہو گی۔ اس شخص

خاص کے لیے اردوتر جمے میں " مد د گار "کالفظ استعمال کیا گیاہے اور یو حنا کی اصل انجیل میں یونانی زبان کاجو

لفظ استعمال کیا گیا تھا، اس کے بارے میں عیسائیوں کو اصر ارہے کہ وہ Para Cletus تھا۔ مگر اس کے معنی متعین کرنے میں خو دعیسائی علماء کو سخت زحمت پیش آئی ہے۔اصل یونانی زبان میں Para Clate کے کئی معنی ہیں: کسی جگہ کی طرف بلانا، مد د کے لیے یکارنا، انذار و تنبیہ ، تر غیب، اکسانا، التجا کرنا، د عاما نگنا۔ پھر بیہ لفظ ہی ہیلینی مفہوم میں بیہ معنی دیتا ہے: تسلی دینا، تسکین بخشا، ہمت افزائی کرنا۔ بائیبل میں اس لفظ کو جہاں جہاں استعال کیا گیاہے ، ان سب مقامات پر اس کے کوئی معنی بھی ٹھیک نہیں بیٹھتے۔ اور انجن (Origen)نے کہیں اس کا ترجمہ Consolator کیا ہے اور کہیں Deprecator مگر دوسرے مفسرین نے ان دونوں تر جموں کورد کر دیا کیونکہ اول توبیہ یونانی گر امر کے لحاظ سے صحیح نہیں ہیں ، دوسر بے تمام عبار توں میں جہاں یہ لفظ آیا ہے ، یہ معنی نہیں چلتے۔ بعض اور متر جمین نے اس کا ترجمہ Teacher کیا ہے، مگر یونانی زبان کے استعالات سے بیہ معنی بھی اخذ نہیں کیے جاسکتے۔ تر تولیان اور آ گسٹائن نے لفظ Advocate کو ترجیح دی ہے ، اور بعض اور لو گول فے Assistant ، اور Advocate Consoler وغير ه الفاظ اختيار كيے ہيں۔ (ملاحظہ ہوسائيكلوپيڈيا آف ببليكل لٹریچر ، لفظ پيريكليٹس)۔ اب دلچیپ بات بیرہے کہ یونانی زبان ہی میں ایک دوسر الفظ Periclytos موجو دہے جس کے معنی ہیں " تعریف کیا ہوا"۔ یہ لفظ بالکل " محمد" کا ہم معنی ہے ، اور تلفظ میں اس کے اور Paracletus کے در میان بڑی مشابہت یائی جاتی ہے۔ کیا بعید ہے کہ جو مسیحی حضرات اپنی مذہبی کتابوں میں اپنی مرضی اور پیند کے مطابق بے تکلف ردوبدل کر لینے کے خو گر رہے ہیں انہوں نے بوحنا کی نقل کر دہ پیشین گوئی کے اس لفظ کو اپنے عقیدے کے خلاف پڑتا دیکھ کر اس کے املامیں یہ ذراسا تغیر کر دیا ہو۔اس کی پڑتال کرنے کے لیے بوحنا کی لکھی ہوئی ابتدائی یونانی انجیل بھی کہیں موجود نہیں ہے جس سے یہ شخقیق کیا جا سکے کہ وہاں ان دونوں الفاظ میں سے دراصل کونسالفظ استعمال کیا گیا تھا۔

2۔ لیکن فیصلہ اس پر بھی موقوف نہیں ہے کہ یو حنانے یونانی زبان میں دراصل کونسالفظ لکھاتھا، کیونکہ بہر حال وہ بھی ترجمہ بی تھااور حضرت مسے کی زبان، جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں فلسطین کی سریانی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی بشارت میں جو لفظ استعال کیا ہو گاوہ لا محالہ کوئی سریانی لفظ بی ہونا چاہیے۔ خوش فتمتی سے وہ اصل سریانی لفظ ہمیں ابن ہشام کی سیرت میں مل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی اسی کتاب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا ہم معنی یونانی لفظ کیا ہے۔ محمد بن اسحاق کے حوالہ سے ابن ہشام نے گئے تنس (یوحنا) کی انجیل کے باب 15، آیات 23 تا 27، اور باب 16 آیت 1 کا پورا ترجمہ نقل کیا ہے اور اس میں یونانی "فار قلیط" کے بجائے سریانی زبان کا لفظ مہنے متنی استعال کیا گیا ہے۔ پھر ابن اسحاق یا ابن ہشام نے اس میں یونانی "فار قلیط" کے بجائے سریانی زبان کا لفظ مہنے متنی سریانی میں محمد اور یونانی میں بر قلیطس ہیں " (ابن ہشام نے اس کی تشر تی ہے کہ " من تحکی تن سریانی میں محمد اور یونانی میں بر قلیطس ہیں " (ابن

اب دیکھیے کہ تاریخی طور پر فلسطین کے عام عیسائی باشندوں کی زبان نویں صدی عیسوی تک سریانی تھی، یہ علاقہ ساتویں صدی کے نصف اول سے اسلامی مقبوضات میں شامل تھا۔ ابن اسحاق نے 768ء میں اور ابن مشام نے 868ء میں وفات پائی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان دونوں کے زمانے میں فلسطینی عیسائی سریانی بولتے تھے، اور ان دونوں کے لیے اپنے ملک کی عیسائی رعایاسے ربط پیدا کرنا پچھ بھی مشکل نہ تھا۔ نیز اس زمانے میں یونانی بولنے والے عیسائی بھی لا کھوں کی تعداد میں اسلامی مقبوضات کے اندر رہتے تھے، اس لیانی مقبوضات کے اندر رہتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ معلوم کرنا بھی مشکل نہ تھا کہ سریانی کے کس لفظ کا ہم معنی یونانی زبان کا کونسالفظ ہے۔ اب اگر ابن اسحاق کے نقل کر دہ ترجے میں سریانی لفظ مہنے تبین استعال ہوا ہے، اور ابن اسحاق یا ابن ہشام نے اس کی تشریح کیے کہ عربی میں اس کا ہم معنی لفظ مجمد اور یونانی میں برقلیطس ہے، تواس امر ہشام نے اس کی تشریح کیے کہ عربی میں اس کا ہم معنی لفظ مجمد اور یونانی میں برقلیطس ہے، تواس امر

میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ حضرت عیسلی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانام مبارک لے کر آپ ہی کے آنے کی بشارت دی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یو حناکی یونانی انجیل میں دراصل لفظ Periclytos استعال ہوا تھا جسے عیسائی حضرات نے بعد میں کسی وقت Para Cletus سے بدل دیا۔

۸۔ اس سے بھی قدیم تر تاریخی شہادت حضرت عبد اللہ بن مسعود کی بیر روایت ہے کہ مہاجرین حبشہ کو جب نجاشی نے اپنے در بار میں بلایا،اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كى تعليمات سُنين توأس نے كها: مَرْحَباً بِكُمْ وَبِهَنْ جِئتُمْ مِنْ عِندِهِ، أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّهُ الَّذِي نَجِدُ فِي الْإِنجِيْلِ وَ أَنَّهُ الَّذِي نَ بَهِ عِيْسَى بُنَّ مَرْيَهَ - (مسداحمر) - يعني "مرحباتم كواوراس مستى كوجس ك ہاں سے تم آئے ہو۔ میں گواہی دیتاہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ، اور وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں یاتے ہیں اور وہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی 'ا۔ بیہ قصہ احادیث میں خود حضرت جعفر اور حضرت ام سلمہ سے بھی منقول ہواہے۔اس سے نہ صرف بیہ ثابت ہوتا ہے کہ ساتویں صدی کے آغاز میں نجاشی کو بیر معلوم تھا کہ حضرت عیسلی علیہ السلام ایک نبی کی پیشین گوئی کر گئے ہیں ، بلکہ بیر بھی ثابت ہو تا ہے کہ اس نبی کی ایسی صاف نشاند ہی انجیل میں موجو دیتھی جس کی وجہ سے نجاشی کو بیررائے قائم کرنے میں کوئی تامل نہ ہوا کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں۔البتہ اس روایت سے بیہ نہیں معلوم ہو تا کہ حضرت عیسلی کی اس بشارت کے متعلق نجاشی کا ذریعہ معلومات یہی انجیل یو حناتھی یا کوئی اور ذریعہ بھی اس کو جاننے کااس وفت موجو د تھا۔

9۔ حقیقت بیہ ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں حضرت عیسیٰ کی پیشن گوئیوں کو نہیں ، خو د حضرت عیسیٰ کے اپنے صحیح حالات اور آپ کی اصل تعلیمات کا جاننے کا بھی معتبر ذریعہ وہ چار انجیلیں نہیں ہیں جن کو مسیحی کلیسانے معتبر ومسلم انا جیل (Canonical Gospels) قرار دے رکھا ہے ، بلکہ اس کا زیادہ قابل اعتماد ذریعہ وہ انجیل برناباس ہے جسے کلیسا غیر قانونی اور مشکوک الصحت (Apocryphal) کہتا ہے۔ عیسائیوں نے اسے چھیانے کابڑاا ہتمام کیا ہے۔ صدیوں تک بیر دنیا سے ناپید رہی ہے۔ سولہویں صدی میں اس کے اطالوی ترجے کا صرف ایک نسخہ پوپ سکسٹس (Sixtus) کے کتب خانے میں پایا جاتا تھااور کسی کو اس کے بڑھنے کی اجازت نہ تھی۔اٹھارویں صدی کے آغاز میں وہ ایک شخص جان ٹولینڈ کے ہاتھ لگا۔ پھر مختلف ہاتھوں میں گشت کر تا ہوا 1738ء میں ویانا کی امپریل لا ئبریری میں پہنچ گیا۔1907ء میں اسی نسخے کا انگریزی ترجمہ آکسفورڈ کے کلیر نڈن پریس سے شائع ہو گیا تھا مگر غالباً اس کی اشاعت کے بعد فوراً ہی عیسائی دنیا میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ کتاب تواس مذہب کی جڑ ہی کاٹے دے رہی ہے جسے حضرت عیسیٰ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے مطبوعہ نسخے کسی خاص تدبیر سے غائب کر دیے گئے اور پھر تبھی اس کی اشاعت کی نوبت نہ آ سکی۔ دوسر اایک نسخہ اسی اطالوی ترجمہ سے اسپین زبان میں منتقل کیا ہو اٹھارویں صدی میں یایا جاتا تھا، جس کا ذکر جارج سیل نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں کیاہے۔ مگروہ بھی کہیں غائب کر دیا گیااور آج اس کا بھی کہیں پیتہ نشان نہیں ملتا۔ مجھے آئسفورڈ سے شائع شدہ انگریزی ترجمے کی ایک فوٹو اسٹیٹ کا بی دیکھنے کا اتفاق ہواہے اور میں نے اسے لفظ بلفظ پڑھا ہے۔میر ااحساس بیہ ہے کہ بیہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے عیسائیوں نے محض تعصب اور ضد کی بنایر اپنے آپ کو محروم کرر کھاہے۔

مسیحی لٹریچر میں انجیل کا جہاں کہیں ذکر آتا ہے ، اسے یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ ایک جعلی انجیل ہے جسے شاید کسی مسلمان نے تصنیف کر کے برناباس کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے ، جو صرف اس بنا پر بول دیا گیا کہ اس میں جگہ جہ ہہ صراحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین

گوئیاں ملتی ہیں۔ اول تو اس انجیل کو بڑھنے ہی سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کسی مسلمان کی تصنیف کر دہ نہیں ہوسکتی۔ دوسرے ، اگریہ کسی مسلمان نے لکھی ہوتی تومسلمانوں میں یہ کثرت سے پھیلی ہوئی ہوتی اور علمائے اسلام کی تصنیفات میں بہ کثرت اس کا ذکریایا جاتا۔ مگریہاں صورت حال ہیہ ہے کہ جارج سیل کے انگریزی مقدمہ قرآن سے پہلے مسلمانوں کو سرے سے اس کے وجود تک کا علم نہ تھا۔ طَبری، یعقوبی، مسعودی، البیرونی، ابن حذم اور دوسرے مصنفین، جو مسلمانوں میں مسیحی لٹریجر وسیع اطلاع رکھنے والے تھے ، ان میں سے کسی کے ہاں بھی مسیحی مذہب پر بحث کرتے ہوئے انجیل برناباس کی طرف اشارہ تک نہیں ملتا۔ دنیائے اسلام کے کتب خانوں میں جو کتابیں یائی جاتی تھیں ان کی بہترین فہرستیں ابن ندیم کی الفہرست اور حاجی خلیفہ کی کشف الظنون ہیں ، اور وہ بھی اس کے ذکر سے خالی ہیں۔ انیسویں صدی سے پہلے کسی مسلمان عالم نے انجیل برناباس کا نام تک نہیں لیا ہے۔ تیسری اور سب سے بڑی دلیل اس بات کے حجوٹ ہونے کی بیر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی 75 سال پہلے یوپ گلاسیس اول (Gelasius) کے زمانے میں بدعقیدہ اور گر اہ کن (Heretical) کتابوں کی جو فہرست مرتب کی گئی تھی،اور ایک پایائی فتوے کے ذریعہ سے جن کاپڑ ھناممنوع کر دیا گیا تھا،ان میں انجیل برناباس (Evangelium Barnabe) بھی شامل تھی۔ سوال بیہ ہے کہ اس وقت کونسامسلمان تھاجس نے بیہ جعلی انجیل تیار کی تھی؟ بیہ بات توخو د عیسائی علاءنے تسلیم کی ہے کہ شام، اسپین، مصر وغیر ہ ممالک کے ابتدائی مسیحی کلیسا میں ایک مدت تک برنا ہاس کی انجیل رائج رہی ہے اور چھٹی صدی میں اسے ممنوع قرار دیا گیاہے۔

• ا۔ قبل اس کے کہ اس انجیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشار تیں نقل کی جائیں، اس کا مخضر تعارف کر ادیناضر وری ہے ، تا کہ اس کی اہمیت معلوم ہو جائے اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ عیسائی حضرات اس سے اٹنے ناراض کیوں ہیں۔

بائیبل میں جو چار انجیلیں قانونی اور معتبر قرار دے کر شامل کی گئی ہیں، ان میں سے کسی کا لکھنے والا بھی حضرت عیسی کا صحابی نہ تھا۔ اور ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا ہے کہ اس نے آنحضرت کے صحابیوں سے حاصل کر دہ معلومات اپنی انجیل میں درج کی ہیں۔ جن ذرائع سے ان لوگوں نے معلومات حاصل کی ہیں ان کا کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ راوی نے آیاخود وہ واقعات دیکھے اور وہ اقوال سنے ہیں جنہیں وہ بیان کر رہا ہے یا ایک یا چند واسطوں سے یہ باتیں اسے پہنچی ہیں ۔ بہ خلاف اس کے انجیل بر ناباس کا مصنف کہتا ہے کہ میں مسے کے اولین بارہ حواریوں میں سے ایک ہوں، شروع سے آخر وقت تک مسے کے ساتھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں دیکھے واقعات اور کانوں سنے اقوال اس کتاب میں درج کر رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ کتاب کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت مسے نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میر سے متعلق جو غلط فہیاں لوگوں میں پھیل گئی ہیں ان کوصاف کرنا اور صحیح حالات دنیا کے سامنے لانا تیری ذہہ داری ہے۔

یہ برناباس کون تھا؟ بائیبل کی کتاب اعمال میں بڑی کثرت سے اس نام کے ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو قبرص کے ایک بیودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مسجیت کی تبلیغ اور پیروان مسج کی مد دواعانت کے سلسلے میں اس کی خدمات کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ مگر کہیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کب دین مسج میں داخل ہوا، اور ابتدائی بارہ حواریوں کی جو فہرست تین انجیلوں میں دی گئی ہے اس میں بھی کہیں اس کا نام درج نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس انجیل کا مصنف وہی برناباس ہے یا کوئی اور۔ متی، اور مرقس

نے حواریوں (Apostles) کی جو فہرست دی ہے، برناباس کی دی ہوئی فہرست اس سے صرف دوناموں میں مختلف ہے۔ ایک توما، جس کے بجائے برناباس خود اپنانام دے رہاہے، دوسر اشمعون قنانی، جس کی جگہ وہ یہوداہ بن یعقوب کانام لیتا ہے۔ لو قاکی انجیل میں یہ دوسر انام بھی موجو دہے۔ اس لیے یہ قیاس کرنا صحیح ہوگا کہ بعد میں کسی وقت صرف برناباس کو حواریوں سے خارج کرنے کے لیے توماکا نام داخل کیا گیا ہے تاکہ اس کی انجیل سے پیچھا چھڑایا جاسکے، اور اس طرح کے تغیرات اپنی مذہبی کتابوں میں کر لینا ان حضرات کے ہاں کوئی ناجائز کام نہیں رہاہے۔

اس انجیل کو اگر کوئی شخص تعصب کے بغیر کھلی آئکھوں سے پڑھے اور نئے عہد نامے کی چاروں انجیلوں سے اس کا مقابلہ کرے تو وہ بیہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بیہ ان چاروں سے بدر جہابر ترہے۔اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور اس طرح بیان ہوئے ہیں جیسے کوئی شخص فی الواقع وہاں سب کچھ دیکھ رہاتھااور ان واقعات میں خود شریک تھا۔ چاروں انجیلوں کی بے ربط داستانوں کے مقابلہ میں بیہ تاریخی بیان زیادہ مربوط بھی ہے اور اس سے سلسلہ واقعات بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔حضرت عیسلی کی تعلیمات اس میں جاروں انجیلوں کی بہ نسبت زیادہ واضح اور مفصل اور مؤثر طریقے سے بیان ہوئی ہیں۔ توحید کی تعلیم، شرک کی تر دید، صفات باری تعالیٰ، عبادات کی روح، اور اخلاق فاضلہ کے مضامین اس میں بڑے ہی پر زور اور مدلل اور مفصل ہیں۔ جن آموز تمثیلات کے پیرایہ میں مسیح نے یہ مضامین بیان کیے ہیں ان کاعشر عشیر بھی جاروں انجیلوں میں نہیں یا یاجا تا۔اس سے یہ بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہو تاہے کہ آنجناب اپنے شاگر دوں کی تعلیم وتربیت کس حکیمانہ طریقے سے فرماتے تھے۔حضرت عیسیٰ کی زبان، طر زبیان اور طبیعت و مز اج سے کوئی شخص اگر پچھ بھی آشنا ہو تو وہ اس انجیل کو پڑھ کر بیہ ماننے پر مجبور ہو گا کہ بیہ کوئی جعلی داستان نہیں ہے جو بعد میں کسی نے گھڑ لی ہو ، بلکہ اس میں حضرت مسیح اناجیل اربعہ کی بہ نسبت اپنی اصلی شان میں بہت زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں،اور اس میں ان تضادات کا نام و نشان بھی نہیں ہے جو اناجیل اربعہ میں ان کے مختلف اقوال کے در میان یا یاجا تاہے۔

اس انجیل میں حضرت عیسلی کی زندگی اور آپ کی تعلیمات ٹھیک ٹھیک ایک نبی کی زندگی اور تعلیمات کے مطابق نظر آتی ہیں۔وہ اپنے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ تمام بچھلے انبیاءاور کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ صاف کہتے ہیں کہ انبیاء علیهم السلام کی تعلیمات کے سوامعرفت حق کا کوئی دوسر اذریعہ نہیں ہے ، اور جو انبیاء کو جھوڑ تاہے وہ دراصل خدا کو جھوڑ تاہے۔ توحید ، رسالت اور آخرت کے ٹھیک وہی عقائد پیش کرتے ہیں جن کی تعلیم تمام انبیاء نے دی ہے۔ نماز، روزے اور زکوۃ کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کی نمازوں کا جو ذکر بکثرت مقامات پر برناباس نے کیاہے اس سے پیتہ چلتاہے کہ یہی فجر ، ظہر ، عصر ، مغرب ، عشااور تہجد کے او قات تھے جن میں وہ نمازیڑھتے تھے ،اور ہمیشہ نماز سے پہلے وضو فرماتے تھے۔انبیاء میں سے وہ حضرت داؤد وسلیمان کو نبی قرار دیتے ہیں ، حالا نکہ یہو دیوں اور عیسائیوں نے ان کو انبیاء کی فہرست سے خارج کرر کھاہے۔حضرت اساعیل کو وہ ذہبے قرار دیتے ہیں اور ایک یہودی عالم سے اقرار کراتے ہیں کہ فی الواقع ذبیح حضرت اساعیل ہی تھے اور بنی اسر ائیل نے زبر دستی تھینچ تان کر کے حضرت اسحاق کو ذبیح بنار کھاہے۔ آخرت اور قیامت اور جنت و دوزخ کے متعلق ان کی تعلیمات قریب قریب وہی ہیں جو قر آن میں بیان ہوئی ہیں۔

اا۔ عیسائی جس وجہ سے انجیل برناباس کے مخالف ہیں، وہ دراصل بیہ نہیں ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی

پیدائش سے بھی بہت پہلے اس انجیل کور دکر چکے تھے۔ان کی ناراضی کی اصل وجہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیلی بحث در کارہے۔

حضرت عیسلی علیہ السلام کے ابتدائی پیرو آپ کو صرف نبی مانتے تھے، موسوی شریعت کا اتباع کرتے تھے، عقائد اور احکام اور عبادات کے معاملہ میں اپنے آپ کو دوسرے بنی اسر ائیل سے قطعاً الگ نہ سمجھتے تھے، اوریہو دیوں سے ان کا اختلاف صرف اس امر میں تھا کہ یہ حضرت عیسی کو مسیح تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے تھے اور وہ ان کو مسیح ماننے سے انکار کرتے تھے۔ بعد میں جب سینٹ یال اس جماعت میں داخل ہواتو اس نے رومیوں ، بونانیوں ، اور دوسرے غیریہودی اور غیر اسرائیلی لو گوں میں بھی اس دین کی تبلیغ و اشاعت شر وع کر دی، اور اس غرض کے لیے ایک نیا دین بناڈالا جس کے عقائد اور اصول اور احکام اس دین سے بالکل مختلف تھے جسے حضرت عیسلی علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ اس شخص نے حضرت عیسلی کی کوئی صحبت نہیں یائی تھی بلکہ ان کے زمانے میں وہ ان کاسخت مخالف تھااور ان کے بعد بھی کئی سال تک ان کے پیروؤں کا دشمن بنارہا۔ پھر جب اس جماعت میں داخل ہو کر اس نے ایک نیا دین بناناشر وع کیا اس وقت بھی اس نے حضرت عیسلی کے کسی قول کی سند نہیں پیش کی بلکہ اپنے کشف والہام کو بنیاد بنایا۔ اس نئے دین کی تشکیل میں اس کے پیش نظر بس بیہ مقصد تھا کہ دین ایسا ہو جسے عام غیریہودی (Gentile) دنیا قبول کر لے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ ایک عیسائی شریعت یہود کی تمام یا بندیوں سے آزاد ہے۔ اس نے کھانے ینے میں حرام و حلال کی ساری قیود ختم کر دیں۔اس نے ختنہ کے حکم کو بھی منسوخ کر دیاجو غیریہو دی دنیا کو خاص طور پر نا گوار تھا۔ حتیٰ کہ اس نے مسیح کی اُلو ہیت اور ان کے ابن خدا ہونے اور صلیب پر جان دے کر اولا د آدم کے پیدائش گناہ کا کفارہ بن جانے کاعقیدہ بھی تصنیف کر ڈالا کیونکہ عام مشر کین کے مزاج سے بیہ بہت مناسبت رکھتا تھا۔ مسیح کے ابتدائی پیروؤں نے ان بدعات کی مز احمت کی، مگر سینٹ یال نے جو

دروازہ کھولا تھا، اس سے غیریہو دی عیسائیوں کا ایک ایساز بر دست سیلاب اس مذہب میں داخل ہو گیاجس کے مقابلے میں وہ مٹھی بھر لوگ کسی طرح نہ تھہر سکے۔ تاہم تیسری صدی عیسوی کے اختتام تک بکثرت لوگ ایسے موجود تھے جو مسیح کی اُلوہیت کے عقیدے سے انکار کرتے تھے۔ مگر چو تھی صدی کے آغاز ( 325ء) میں نیقیہ (Nicaea) کی کونسل نے پولوسی عقائد کو قطعی طور پر مسحیت کامسلم مذہب قرار دے دیا۔ پھر رومی سلطنت خو دعیسائی ہو گئی اور قیصر تھیو ڈو سِس کے زمانے میں یہی مذہب سلطنت کا سر کاری مذہب بن گیا۔ اس کے بعد قدر تی بات تھی کہ وہ تمام کتابیں جو اس عقیدے کے خلاف ہوں، مر دود قرار دے دی جائیں اور صرف وہی کتابیں معتبر کھہر ائی جائیں جو اس عقیدے سے مطابقت رکھتی ہوں۔367 ء میں پہلی مرتبہ اٹھاناسیوس (Athanasius) کے ایک خط کے ذریعہ معتبر ومسلم کتابوں کے ایک مجموعہ کا اعلان کیا گیا، پھر اس کی توثیق 382ء میں پوپ ڈیمنیٹیس (Damasius) کے زیر صدارت ایک مجلس نے کی، اور یانچویں صدی کے آخر میں بوپ گلاسیکس (Gelasius) نے اس مجموعہ کو مسلم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں ایک فہرست مرتب کر دی جو غیر مسلم تھیں۔ حالا نکہ جن بولوسی عقائد کو بنیاد بناکر مذہبی کتابوں کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کا یہ فیصلہ کیا گیا تھا،ان کے متعلق تبھی کوئی عیسائی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکا ہے کہ اُن میں سے کسی عقیدے کی تعلیم خود حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔بلکہ معتبر کتابوں کے مجموعہ میں جو انجیلیں شامل ہیں ،خو د ان میں بھی حضرت عیسیٰ کے اپنے کسی قول سے ان عقائد کا نبوت نہیں ملتا۔

انجیل برناباس ان غیر مسلم کتابوں میں اس لیے شامل کی گئی کہ وہ مسجیت کے اس سرکاری عقیدے کے بالک خلاف تھی۔ اس کا مصنف کتاب کے آغاز ہی میں اپنا مقصد تصنیف یہ بیان کر تاہے کہ "ان لو گوں کے خیالات کی اصلاح کی جائے جو شیطان کے دھوکے میں آکریسوع کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں، ختنہ کو غیر

ضروری تھہراتے ہیں اور حرام کھانوں کو حلال کر دیتے ہیں ، جن میں سے ایک دھو کہ کھانے والا پولوس بھی ہے "۔ وہ بتا تا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں موجو دیتھے اس زمانے میں ان کے معجزات کو دیکھ کر سب سے پہلے مشرک رومی سیاہیوں نے ان کو خدااور بعض نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا، پھریہ حجیوت بنی اسر ائیل کے عوام کو بھی لگ گئے۔اس پر حضرت عیسلی سخت پریشان ہوئے۔انہوں نے بار بار نہایت شدت کے ساتھ اپنے متعلق اس غلط عقیدے کی تر دید کی اور ان لو گوں پر لعنت جھیجی جوان کے متعلق ایسی باتیں کہتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے شاگر دوں کو پورے یہو دیہ میں اس عقیدے کی تر دید کے لیے بھیجا اور ان کی دعاسے شاگر دوں کے ہاتھوں بھی وہی معجزے صادر کرائے گئے جو خود حضرت عیسیٰ سے صادر ہوتے تھے، تا کہ لوگ اس غلط خیال سے باز آ جائیں کہ جس شخص سے یہ معجزے صادر ہورہے ہیں وہ خدایا خدا کا بیٹا ہے۔اس سلسلہ میں وہ حضرت عیسلی کی مفصل تقریریں نقل کر تاہے جن میں انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس غلط عقیدے کی تر دید کی تھی،اور جگہ جگہ یہ بتا تاہے کہ آنجناب اس گمر اہی کے پھیلنے پر کس قدر پریشان تھے۔ مزید براں وہ اس پولوسی عقیدے کی بھی صاف صاف تر دید کرتاہے کہ مسیح علیہ السلام نے صلیب پر جان دی تھی۔ وہ اپنے چیثم دید حالات بہ بیان کر تاہے کہ جب یہوداہ اسکریوتی یہودیوں کے سر دار کا ہن سے رشوت لے کر حضرت عیسلی کو گر فتار کرانے کے لیے سیاہیوں کو لے کر آیا تواللہ تعالیٰ کے تھم سے چار فرشتے آنجناب کو اٹھالے گئے، اور یہوداہ اسکریوتی کی شکل اور آواز بالکل وہی کر دی گئی جو حضرت عیسلی کی تھی۔ صلیب پر وہی چڑھایا گیا تھانہ کہ حضرت عیسلی۔اس طرح یہ انجیل یولوسی مسحیت کی جڑکاٹ دیتی ہے اور قر آن کے بیان کی پوری توثیق کرتی ہے۔ حالا نکہ نزول قر آن سے 115 سال پہلے اس کے ان بیانات ہی کی بناپر مسیحی یا دری اسے رد کر چکے تھے۔

۱۲۔ اس بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انجیل برناباس در حقیقت اناجیل اربعہ سے زیادہ معتبر انجیل ہے، مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت اور اقوال کی صحیح ترجمانی کرتی ہے ، اور یہ عیسائیوں کی اپنی بد قشمتی ہے کہ اس انجیل کے ذریعہ سے اپنے عقائد کی تصحیح اور حضرت مسیح کی اصل تعلیمات کو جاننے کا جو موقع ان کو ملا تھا اسے محض ضد کی بنا پر انہوں نے کھو دیا۔ اس کے بعد ہم پورے اطمینان کے ساتھ وہ بشار تیں نقل کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برناباس نے حضرت عیسیٰ سے روایت کی ہیں۔ ان بشار توں میں کہیں حضرت عیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں ، کہیں "رسول الله " کہتے ہیں ، کہیں آپ کے کیے " مسے " کا لفظ استعال کرتے ہیں ، کہیں " قابل تعریف " (Admirable) کہتے ہیں، اور کہیں صاف صاف ایسے فقرے ارشاد فرماتے ہیں جو بالکل لَآ اِلٰہَ اِلّٰہ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّ سُوْلُ الله کے ہم معنی ہیں۔ ہمارے لیے ان ساری بشار توں کو نقل کرنامشکل ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہیں ، اور جگہ جگہ مختلف پیرایوں اور سیاق وسباق میں آئی ہیں کہ ان سے ایک اچھاخاصار سالہ مرتب ہو سکتا ہے۔ یہاں ہم محض بطور نمونہ ان میں سے چند کو نقل کرتے ہیں: " تمام انبیاء جن کو خدانے دنیامیں بھیجا، جن کی تعداد ایک لا کھ 44 ہزار تھی، انہوں نے ابہام کے ساتھ

"تمام انبیاء جن کو خدانے دنیا میں بھیجا، جن کی تعداد ایک لا کھ 44 ہزار تھی، انہوں نے ابہام کے ساتھ بات کی۔ مگر میرے بعد تمام انبیاء اور مقدس ہستیوں کا نور آئے گا جو انبیاء کی کہی ہو ئی باتوں ، کے اند ھیرے پرروشنی ڈال دے گا کیونکہ وہ خداکار سول ہے " (باب17)

" فریسیوں اور لاویوں نے کہا اگر تونہ مسے ہے ، نہ الیاس ، نہ کوئی اور نبی ، تو کیوں تو نئی تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو مسے سے بھی زیادہ بنا کر پیش کر تا ہے ؟ یسوع نے جو اب دیا جو معجز سے خدامیر سے ہاتھ سے دکھا تا ہے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں وہی کچھ کہتا ہوں جو خدا چاہتا ہے ، ورنہ در حقیقت میں اپنے آپ کو اس (مسے) سے بڑا شار کیے جانے کے قابل نہیں قرار دیتا جس کا تم ذکر کر رہے ہو۔ میں تو اس خدا کے رسول

کے موزے کے بندیااس کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں جس کوتم مسے کہتے ہو، جو مجھ سے پہلے بنایا گیا تھا اور میرے بعد آئے گا اور صدافت کی باتیں لے کر آئے گا تا کہ اس کے دین کی کوئی انتہانہ ہو" (باب42)۔

" بالیقین میں تم سے کہتا ہوں کہ ہر نبی جو آیاہے وہ صرف ایک قوم کے لیے خدا کی رحمت کا نشان بن کر پیدا ہواہے۔اس وجہ سے ان انبیاء کی باتیں ان لو گوں کے سوا کہیں اور نہیں پھیلیں جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ مگر خداکار سول جب آئے گا، خدا گویااس کو اپنے ہاتھ کی مہر دے دے گا، یہاں تک کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کو جو اس کی تعلیم یائیں گی، نجات اور رحمت پہنچادے گا۔ وہ بے خدالو گوں پر اقتدار لے کر آئے گااور بت پرستی کا ایسا قلع قمع کرے گا کہ شیطان پریشان ہو جائے گا"۔اس کے آگے شاگر دوں کے ساتھ ایک طویل مکالمہ میں حضرت عیسیٰ تصریح کرتے ہیں کہ وہ بنی اسلمبیل میں سے ہو گا (باب43)۔ "اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کار سول وہ رونق ہے جس سے خدا کی پیدا کی ہوئی قریب قریب تمام چیز ول کو خوشی نصیب ہو گی کیو نکہ وہ فہم اور نصیحت، حکمت اور طاقت، خشیت اور محبت، حزم اور دَرع کی روح سے آراستہ ہے۔ وہ فیاضی اور رحمت، عدل اور تقویٰ، شر افت اور صبر کی روح سے مزین ہے جو اس نے خداسے ان تمام چیزوں کی بہ نسبت تین گنی یائی ہے جنہیں خدانے اپنی مخلوق میں سے یہ روح بخشی ہے ۔ کیسامبارک وقت ہو گاجب وہ دنیامیں آئے گا۔یقین جانو، میں نے اس کو دیکھاہے اور اس کی تعظیم کی ہے جس طرح ہر نبی نے اس کو دیکھاہے۔اس کی روح کو دیکھنے ہی سے خدانے ان کو نبوت دی۔اور جب میں نے اس کو دیکھا تومیری روح سکینت سے بھر گئی ہے کہتے ہوئے کہ اے محمد ، خدا تمہارے ساتھ ہو ، اور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنادے ، کیونکہ بیر مرتبہ بھی پالوں تو میں ایک بڑا نبی اور خدا کی ایک مقدس ہستی ہو جاؤں گا"۔(باب44)۔

" (میرے جانے سے) تمہارا دل پریشان نہ ہو، نہ تم خوف کرو، کیونکہ میں نے تم کو پیدا نہیں کیاہے، بلکہ خدا ہماراخالق، جس نے تمہمیں پیدا کیاہے، وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ رہامیں، تواس وقت میں دنیامیں اس رسول خدا کے لیے راستہ تیار کرنے آیا ہوں جو دنیا کے لیے نجات لے کر آئے گا ..... اندریاس نے کہا، استاد ہمیں اس کی نشانی بتا دے تا کہ ہم اسے پہچان کیں۔ یسوع نے جواب دیا، وہ تمہارے زمانے میں نہیں آئے گابلکہ تمہارے کچھ سال بعد آئے گا جبکہ میری انجیل ایسی مسنح ہو چکی ہو گی کہ مشکل سے کوئی 30 آدمی مومن باقی رہ جائیں گے۔اس وقت اللہ دنیا پر رحم فرمائے گااور اپنے رسول کو بھیجے گا جس کے سر یر سفید بادل کاسابیہ ہو گاجس سے وہ خدا کابر گزیدہ جانا جائے گااور اس کے ذریعہ سے خدا کی معرفت دنیا کو حاصل ہو گی۔وہ بے خدالو گوں کے خلاف بڑی طاقت کے ساتھ آئے گااور زمین پربت پرستی کو مٹادے گا۔ اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کیونکہ اس کے ذریعہ سے ہمارا خدا پہچانا جائے گا اور اس کی تقذیس ہو گی اور میری صدافت دنیا کو معلوم ہو گی اور وہ ان لو گوں سے انتقام لے گاجو مجھے انسان سے بڑھ کر کچھ قرار دیں گے ...... وہ ایک ایسی صدافت کے ساتھ آئے گاجو تمام انبیاء کی لائی ہوئی صدافت سے زیادہ واضح ہو گى"(باب72)\_

" خداکاعہدیرو شلم میں، معبد سلیمان کے اندر کیا گیا تھانہ کہ کہیں اور۔ مگر میری بات کا یقین کرو کہ ایک وقت آئے گاجب خداا پنی رحمت ایک اور شہر میں نازل فرمائے گا، پھر ہر جگہ اس کی صحیح عبادت ہو سکے گی، اور اللہ اپنی رحمت سے ہر جگہ سچی نماز کو قبول فرمائے گا....... میں دراصل اسرائیل کے گھر انے کی طرف نجات کا نبی بناکر بھیجا گیا ہوں، مگر میر ہے بعد مسیح آئے گا، خدا کا بھیجا ہوا تمام دنیا کی طرف، جس کے لیے خدانے یہ ساری دنیا بنائی ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں اللہ کی عبادت ہوگی، اور اس کی رحمت نازل ہوگی " (باب 83)۔

" (یئوع نے سر دار کا ہن ہے کہا) زندہ خدا کی قسم جس کے حضور میری جان حاضر ہے، میں وہ میے نہیں ہوں جس کی آمد کا تمام دنیا کی قومیں انتظار کررہی ہیں، جس کا وعدہ خدانے ہمارے باپ ابراہیم سے یہ کہہ کر کیا تھا کہ " تیری نسل کے وسلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی " (پیدائش، 18:22) ۔ مگر جب خدا مجھے دنیا سے لے جائے گا تو شیطان پھر یہ بغاوت بر پاکرے گا کہ ناپر ہیز گارلوگ مجھے غدا اور خدا کا بیٹا مانیں ۔ اس کی وجہ سے میری باتوں اور میری تعلیمات کو مسنح کر دیا جائے گا یہاں تک کہ بشکل 30 بیٹا مانیں ۔ اس کی وجہ سے میری باتوں اور میری تعلیمات کو مسنح کر دیا جائے گا یہاں تک کہ بشکل 30 ساحب ایمان باتی رہ جائیں گے ۔ اس وقت خداد نیاپر رحم فرمائے گا اور اپنار سول بھیج گا جس کے لیے اس نے دنیا کی یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، جو قوت کے ساتھ جنوب سے آئے گا اور بتوں کو بت پر ستوں کے ساتھ برباد کر دے گا، جو شیطان سے وہ افتدار چھین لے گاجو اس نے انسانوں پر حاصل کر لیا ہے ۔ وہ خدا کی رحمت ان لوگوں کی نجات کے لیے اپنے ساتھ لائے گاجو اس پر ایمان لائیں گے ، اور مبارک ہے وہ جو اس کی باتوں کو مائے "(باب 96)۔

"سر دار کائن نے بُوچھا کیا خدا کے اُس رسول کے بعد دوسرے نبی بھی آئیں گے ؟ یسُوع نے جواب دیااس کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے سیج نبی نہیں آئیں گے مگر بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے جن کا مجھے بڑا غم کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے سیج نبی نہیں آئیں گے مگر بہت سے جھوٹے نبی آ جائیں گے جن کا مجھے بڑا غم ہے۔ کیونکہ شیطان خدا کے عاد لانہ فیصلے کی وجہ سے اُن کواٹھائے گااور وہ میری انجیل کے پر دے میں اپنے آپ کو چھیائیں گے "(باب 97)۔

"سر دار کائن نے بوچھا کہ وہ مسے کس نام سے بکارا جائے گا اور کیا نشانیاں اس کی آمد کو ظاہر کریں گی؟

یسوع نے جواب دیااس مسے کانام " قابل تعریف " ہے ، کیونکہ خدانے جب اس کی روح پیدا کی تھی اس
وقت اس کا بینام خو در کھا تھا اور وہاں اسے ایک ملکوتی شان میں رکھا گیا تھا۔ خدانے کہا" اے محمد ، انتظار کر،
کیونکہ تیری ہی خاطر میں جنت ، دنیا اور بہت سی مخلوق پیدا کروں گا اور اس کو تجھے تحفہ کے طور پر دوں گا،

یہاں تک کہ جو تیری تبریک کرے گااسے برکت دی جائے گی اور جو تجھ پر لعنت کرے گااس پر لعنت کی جائے گی۔ جب میں تجھے دنیا کی طرف بھیجوں گاتو میں تجھ کو اپنے پیغامبر نجات کی حیثیت سے بھیجوں گا۔ جب تیری بات سچی ہوگی یہاں تک کہ زمین و آسمان ٹل جائیں گے مگر تیر ادین نہیں طلے گا۔ سواس کا مبارک نام محدہے "۔ (باب، 97)۔

برناباس لکھتا ہے ایک موقع پر شاگر دول کے سامنے حضرت عیسی نے بتایا کہ میر ہے ہی شاگر دول میں سے ایک (جو بعد میں یہوداہ اسکر یوتی نکلا) مجھے 30 سکول کے عوض دشمنوں کے ہاتھ نے دے گا، پھر فرمایا:
"اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ جو مجھے بیچے گاوہی میر ہے نام سے ماراجائے گا، کیونکہ خدا مجھے زمین سے او پر اٹھالے گااور اس غدار کی صورت الیں بدل دے گا کہ ہر شخص بیہ سمجھے گا کہ وہ میں ہی ہوں۔ تاہم جب وہ ایک بُری موت مرے گا تو ایک مدت تک میر کی ہی تذکیل ہوتی رہے گی۔ مگر جب محمہ، خدا کا مقد س رسول آئے گاتو میر کی وہ بدنامی دور کر دی جائے گی۔ اور خدایہ اس لیے کرے گا کہ میں نے اس مسے کی صدافت کا اقرار کیا ہے۔ وہ مجھے اس کا یہ انعام دے گا کہ لوگ یہ جان لیس کے کہ میں زندہ ہوں اور اس فرات کی موت سے میر اکوئی واسطہ نہیں ہے " (باب 113)۔

" (شاگر دول سے حضرت عیسیٰ نے کہا): بے شک میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر موسیٰ کی کتاب سے صدافت مسنخ نہ کر دی گئی ہوتی تو خدا ہمارے باپ داؤد کو ایک دوسری کتاب نہ دیتا۔ اور اگر داؤد کی کتاب میں تحریف نہ کی گئی ہوتی تو خدا مجھے انجیل نہ دیتا، کیونکہ خداوند ہمارا خدابد لنے والا نہیں ہے اور اس نے سب انسانوں کو ایک ہی پیغام دیا ہے۔ لہذا جب اللہ کارسول آئے گا تو وہ اس لیے آئے گا کہ ان ساری چیزوں کو صاف کر دے جن سے بے خدالو گوں نے میری کتاب کو آلودہ کر دیا ہے "(باب 124)۔

ان صاف اور مفصل پیشین گوئیوں میں صرف تین چیزیں ایسی ہیں جو بادی النظر میں نگاہ کو کھئلتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں اور انجیل برناباس کی متعدد دوسری عبار توں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسیح ہونے کا انکار کیا ہے۔ دوسری یہ کہ صرف ان ہی عبار توں میں نہیں بلکہ اس انجیل کے بہت سے مقامات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل عربی نام "مجمہ" لکھا گیا ہے ، حالا نکہ یہ انبیاء کی پیشین گوئیوں کا یہ عام طریقہ نہیں ہے کہ بعد کی آنے والی کسی ہستی کا اصل نام لیا جائے۔ تیسری یہ کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح کہا گیا ہے۔

پہلے شہرے کاجواب بیہ ہے کہ صرف انجیل برناباس ہی میں نہیں بلکہ لُو قاکی انجیل میں بھی بیہ ذکر موجو د ہے که حضرت عیسلی نے اپنے شاگر دوں کو اس بات سے منع کیا تھا کہ وہ آپ کو مسیح کہیں۔ کُو قاکے الفاظ یہ ہیں: "اس نے ان سے کہالیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطر س نے جواب میں کہا خدا کا مسیح۔اس نے ان کو تا کید کر کے حکم دیا کہ بیہ کسی سے نہ کہنا" (9:92۔21)۔غالباًاس کی وجہ بیہ تھی کہ بنی اسر ائیل جس مسیح کے منتظر تھے اس کے متعلق ان کا خیال ہیہ تھا کہ وہ تلوار کے زور سے دشمنان حق کو مغلوب کرے گا، اس لیے حضرت عیسلی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسیح میں نہیں ہوں بلکہ وہ میرے بعد آنے والاہے۔ دوسرے شہے کا جواب سے ہے کہ برناباس کاجو اطالوی ترجمہ اس وقت دنیا میں موجو دہے اس کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے شک محمد لکھا ہواہے ، مگریہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کتاب کن کن زبانوں سے ترجمہ در ترجمہ ہوتی ہوئی اطالوی زبان میں بہنجی ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل انجیل برناباس سریانی زبان میں ہو گی، کیونکہ وہ حضرت عیسلی اور ان کے ساتھیوں کی زبان تھی۔اگر وہ اصل کتاب دستیاب ہوتی تو دیکھا جاسکتا تھا کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گر امی کیا لکھا گیا تھا۔ اب جو بچھ قیاس کیا جا سکتاہے وہ بیہ ہے کہ اصل میں توحضرت عیسیٰ نے لفظ مٹنتے منتا استعمال کیا ہو گا، جبیبا کہ ہم ابن اسحاق کے

دیے ہوئے انجیل یو حنا کے حوالہ سے بتا چکے ہیں۔ پھر مختلف متر جموں نے اپنی اپنی زبانوں میں اس کے ترجے کر دیے ہوں گے۔ اس کے بعد غالباً کسی متر جم نے بید دیکھ کر کہ پیشن گوئی میں آنے والے کاجو نام بتایا گیاہے وہ بالکل لفظ" محمد "کا ہم معنی ہے ، آپ کا یہی اسم گرامی لکھ دیا ہو گا۔ اس لیے صرف اس نام کی تصنیف تصریح کے بید اکر دینے کے لیے ہر گز کافی نہیں ہے کہ پوری انجیل برناباس کسی مسلمان نے جعلی تصنیف کر دی ہے۔

تیسرے شبے کا جواب بیاہے کہ لفظ "مسیح" در حقیقت ایک اسرائیلی اصطلاح ہے جسے قرآن مجید میں مخصوص طور پر حضرت عیسیٰ کے لیے صرف اس بنایر استعال کیا گیاہے کہ یہودی ان کے مسیح ہونے کا انکار کرتے تھے،ور نہ بیر نہ قرآن کی اصطلاح ہے نہ قرآن میں کہیں اس کو اسر ائیلی اصطلاح کے معنوں میں استعمال کیا گیاہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اگر حضرت عیسی علیہ السلام نے لفظ مسیح استعال کیا ہو اور قر آن میں آپ کے لیے یہ لفظ استعال نہ کیا گیا ہو تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ انجیل برناباس آپ کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرتی ہے جس سے قر آن انکار کرتاہے۔ دراصل بنی اسرائیل کے ہاں قدیم طریقہ یہ تھا کہ کسی چیزیاکسی شخص کو جب کسی مقدس مقصد کے لیے مختص کیا جاتا تھا تواس چیز پریااس شخص کے سریر تیل مل کراہے متبرک (Consecrate) کر دیاجا تا تھا۔ عبر انی زبان میں تیل ملنے کے اس فعل کو مسح کہتے تھے اور جس پریہ ملاجاتا تھا اسے مسیح کہا جاتا تھا۔عبادت گاہ کے ظروف اسی طریقہ سے مسح کر کے عبادت کے لیے وقف کیے جاتے تھے۔ کاہنوں کو کہانت (Priesthood) کے منصب پر مامور کرتے وقت بھی مسح کیا جاتا تھا۔ بادشاہ اور نبی بھی جب خدا کی طرف سے بادشاہت یا نبوت کے لیے نامز د کیے جاتے تو انہیں مسح کیا جاتا۔ چنانچہ بائیبل کی روسے بنی اسرائیل کی تاریخ میں بہ کثرت مسے پائے جاتے ہیں۔ حضرت ہارون کا ہن کی حیثیت سے مسے تھے۔

حضرت موسی کائن اور نبی کی حیثیت سے ، طالوت بادشاہ کی حیثیت سے ، حضرت داؤد بادشاہ اور نبی کی حیثیت سے ، مسکر قبید حیثیت سے ، ملک صکر قبید سے ، مسکر قبید حیثیت سے ، مسکر قبید حیثیت سے ، مسکر قبید میں ہونے کا بہ معنی ضرور کی نہ رہا تھا کہ تیل مل کر بی کسی کو المور کیا جائے ، بلکہ محض کسی کا المور من اللہ ہونا ہی مسلح ہونے کا ہم معنی بن گیا تھا۔ مثال کے طور پر دیکھیے 1۔ سلاطین ، باب 19 میں ذکر آیا ہے کہ خدا نے حضرت الیاس (ایلیاہ) کو حکم دیا کہ حزائیل کو مسلح کر کہ آرام (دمشق) کابادشاہ ہو، اور نیمی کے بیٹے یاہو کو مسلح کر کہ تیری جگہ نبی ہو۔ ان میں سے کسی کے سرپر مسلح کر کہ اسرائیلی تصور کے مطابق لفظ مسلح در حقیقت "ماموریت کا فیصلہ سنادینا ہی گو یا انہیں مسلح کر دینا تھا۔ پس اسرائیلی تصور کے مطابق لفظ مسلح در حقیقت "مامور من اللہ "کا ہم معنی تھا اور اسی معنی میں حضرت عیسی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا تھا۔ (لفظ " مسلح " کے اسرائیلی المرائیلی مشرق کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا تھا۔ (لفظ " مسلح " کے اسرائیلی المرائیلی مفہوم کی تشر تے کے لیے ملاحظہ ہو سائکلو پیڈیا آف. سلیکل لٹر بچے ، لفظ "میسیاہ")۔

### سورةالصفحاشيهنمبر: 9 ▲

اصل میں لفظ بیعی استعال ہوا ہے۔ بیعی یہاں جادو کے نہیں بلکہ دھوکے اور فریب کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ عربی لغت میں جادو کی طرح اس کے یہ معنی بھی معروف ہیں۔ کہتے ہیں سَعیرہ ای خَدَعَہ استعال ہوا ہے۔ عربی لغت میں جادو کی طرح اس کے یہ معنی بھی معروف ہیں۔ کہتے ہیں سَعیرہ ای خَدَعَہ اس نے فلال شخص پر بیعیر کیا، یعنی اس کو فریب دیا "۔ ول چین لینے والی آئکھ کو عین ساحرة کہاجا تا ہے، یعنی "ساحر آئکھ"۔ جس زمین میں ہر طرف سراب ہی سَراب ہی سَراب نظر آئے اس کو ارض ساحرة کہتے ہیں۔ چاندی کو ملمع کر کے سونے جیسا کر دیا جائے تو کہتے ہیں شعدت الفضّة ۔ پس آیت کا ساحرة کہتے ہیں شعدت الفضّة ۔ پس آیت کا

مطلب سے کہ جبوہ نبی، جس کے آنے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اپنے نبی ہونے کی بین نشانیوں کے ساتھ آگیاتو بنی اسرائیل اور امت عیسیٰ نے اس کے دعوائے نبوت کو صر تے فریب قرار دیا۔ سورة الصف حاشیہ نمبر: 10 🛕

لینی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جھوٹا مدعی قرار دے ،اور اللہ کے اس کلام کوجو اس کے نبی پر نازل ہور ہاہو ، نبی کا اپنا گھڑا ہوا کلام تھہر ائے۔

# سورةالصفحاشيهنمبر: 11 ▲

یعنی اول توسیجے نبی کو جھوٹا مدعی کہنا ہی بجائے خود کچھ کم ظلم نہیں ہے ، کجا کہ اس پر مزید ظلم یہ کیا جائے کہ بلانے والا تو خدا کی بندگی واطاعت کی طرف بلار ہا ہو اور سننے والا جواب میں اسے گالیاں دے اور اس کی دعوت کوزک دینے کے لیے جھوٹ اور بہتان اور افتر اپر دازیوں کے ہتھکنڈے استعمال کرے۔

#### سورةالصف حاشيه نمبر: 12 🔺

یہ بات نگاہ میں رہے کہ یہ آیات 3 ء ہجری میں جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھیں جبکہ اسلام صرف شہر مدینہ تک محدود تھا، مسلمانوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی، اور سارا عرب اس دین کو مٹادینے پر تلا ہواتھا۔ احد کے معرکے میں جوزک مسلمانوں کو پینچی تھی، اس کی وجہ سے ان کی ہواا کھڑ گئی تھی، اور گردو پیش کے قبائل ان پر شیر ہو گئے تھے۔ ان حالات میں فرمایا گیا کہ اللہ کا یہ نور کسی کے بجھائے بجھ نہ سکے گا بلکہ پوری طرح روشن ہو کر اور دنیا بھر میں پھیل کر رہے گا۔ یہ ایک صرح کی پیشن گوئی ہے جو حرف بحرف مسلم کا بیت ہوئی۔ اللہ کے سوااس وقت اور کون یہ جان سکتا تھا کہ اسلام کا مستقبل کیا ہے؟ انسانی نگاہیں تو صحیح ثابت ہوئی۔ اللہ کے سوااس وقت اور کون یہ جان سکتا تھا کہ اسلام کا مستقبل کیا ہے؟ انسانی نگاہیں تو اس وقت یہ دیکھ رہی تھیں کہ یہ ایک ٹمٹما تا ہوا چراغ ہے جسے بجھا دینے کے لیے بڑے زور کی آندھیاں عبل رہی ہیں۔

#### ركو۲۶

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا هَلُ اَدُنُّكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ تُنْجِيدُكُمْ مِّنْ عَلَابِ اَلَيْمٍ ﴿ تَوْفُونَ اللهِ عَلَمُ اللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ اللهِ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### رکوع ۲

13 اے لو گوجوا بیان لائے ہو، بتاؤں تم کو وہ تجارت 14 جو شمصیں عذاب الیم سے بچادے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول 15 پر، اور جہاد کر واللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے بہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو 16 اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے بہتر ہے اگر تم جانو 16 اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی، اور اَبَدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر شمصیں عطافر مائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی 17 داور وہ دُوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی شمصیں دے گا، اللہ کی طرف سے نُصرت اور قریب ہی میں عاصل ہو جانے والی فتح 18 دانے بی اہل ایمان کو اِس کی بشارت دے دو۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مدد گار بنو جس طرح عیسی ابنِ مریم نے حواریوں 19 کو خطاب کرکے کہا تھا: "کون ہے اللہ کی طرف (بلانے) میں میر امدد گار" ؟ اور حواریوں نے جو اب دیا تھا: "ہم ہیں اللہ کے مدد گار " 20 روہ نے انگار کیا۔ پھر ہم اللہ کے مدد گار " 20 روہ نے انگار کیا۔ پھر ہم نے ایکار کیا۔ پھر ہم نے ایکار کیا۔ پھر ہم نے ایکان لایا اور دوسرے گروہ نے انگار کیا۔ پھر ہم نے ایکار کیا۔ پھر ہم نے ایکان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کررہے 21 ۔ ۲۶

### سورةالصفحاشيهنمبر: 13 ▲

"مشر کین "کونا گوار ہو، یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کی بندگیاں ملاتے ہیں، اور اللہ کے دین میں دوسرے دینوں کی آمیزش کرتے ہیں۔ جو اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ پوراکا پورانظام زندگی صرف ایک خدا کی اطاعت اور ہدایت پر قائم ہو۔ جنہیں اس بات پر اصرار ہے کہ جس جس معبود کی چاہیں گے بندگی کریں گے، اور جن جن فلسفوں اور نظریات پرچاہیں گے اپنے عقائد واخلاق اور تہذیب و تہذیب کی چاہیں گے بندگی کریں گے، اور جن جن فلسفوں اور نظریات پرچاہیں گے اپنے عقائد واخلاق اور تہذیب معباتھ و تدن کی بنیاد رکھیں گے۔ ایسے سب لوگوں کے علی الرغم میہ فرمایا جارہا ہے کہ اللہ کارسول ان کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے نہیں بھجا گیا ہے بلکہ اس لیے بھجا گیا ہے کہ جو ہدایت اور دین حق وہ اللہ کی طرف سے لایا ہے اسے پورے دین، یعنی نظام زندگی کے ہر شعبے پرغالب کر دے۔ یہ کام اسے بہر حال کر کے سے لایا ہے اسے پورے دین، یعنی نظام زندگی کے ہر شعبے پرغالب کر دے۔ یہ کام اسے بہر حال کر کے مشن ہر حالت میں پورا ہو کر رہے گا۔ یہ اعلان اس سے پہلے قر آن میں دو جگہ ہو چکا ہے۔ ایک، سورہ تو بہ مشن ہر حالت میں پورا ہو کر رہے گا۔ یہ اعلان اس سے پہلے قر آن میں دو جگہ ہو چکا ہے۔ ایک، سورہ تو بہ آیت دو سرے، سورہ فتح آیت 28 میں۔ اب تیسر کی مرتبہ اسے یہاں دہر ایا جارہا ہے۔ (مزید آیت میں دو جگہ ہو تاہوں ہو آئی ہوں تو بہ ماشیہ 23۔ جلا پنجم، الفتح، حاشیہ 51)۔

#### سورةالصفحاشيهنمبر: 14 ▲

تجارت وہ چیز ہے جس میں آدمی اپنامال، وقت، محنت اور ذہانت و قابلیت اس لیے کھیا تاہے کہ اس سے نفع حاصل ہو۔ اسی رعایت سے یہاں ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کو تجارت کہا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس راہ میں اپناسب کچھ کھیاؤگے تو وہ نفع تمہیں حاصل ہو گاجو آگے بیان کیا جارہا ہے۔ یہی مضمون سورہ تو بہ آیت میں اپناسب کچھ کھیاؤگے تو وہ نفع تمہیں حاصل ہو گاجو آگے بیان کیا جارہا ہے۔ یہی مضمون سورہ تو بہ آیت میں ایک اور طریقہ سے بیان کیا گیا ہے (ملاحظہ ہو، تفہیم القرآن، جلد دوم، التو بہ، حاشیہ 106)۔

### سورةالصفحاشيهنمبر: 15 ▲

ایمان لانے والوں سے جب کہا جائے کہ ایمان لاؤ، تواس سے خود بخودیہ معنی نکلتے ہیں کہ مخلص مسلمان بنو۔ ایمان کے محض زبانی دعوے پر اکتفانہ کر وبلکہ جس چیز پر ایمان لائے ہو اس کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں بر داشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔

# سورةالصفحاشيهنمبر: 16 ▲

لعنی یہ تجارت تمہارے لیے دنیا کی تجار توں سے زیادہ بہتر ہے۔

### سورة الصف حاشيه نمبر: 17 🛕

یہ اس تجارت کے اصل فوائد ہیں جو آخرت کی ابدی زندگی میں حاصل ہوں گے۔ ایک، خدا کے عذاب سے محفوظ رہنا۔ دوسرے ، گناہوں کی معافی۔ تیسرے ، خدا کی اس جنت میں داخل ہونا جس کی نعمتیں لازوال ہیں۔

# سورةالصف حاشيه نمبر: 18 🔺

د نیامیں فتح و کامر انی بھی اگر چہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے ، لیکن مومن کے لیے اصل اہمیت کی چیزیہ نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔اسی لیے جو نتیجہ د نیا کی اس زندگی میں حاصل ہونے والا ہے اس کا ذکر بعد میں کیا گیا،اور جو نتیجہ آخرت میں رونماہونے والا ہے اس کے ذکر کو مقدم رکھا گیا۔

### سورةالصفحاشيهنمبر: 19 ▲

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے بائیبل میں عموماً لفظ" شاگر د" استعال کیا گیاہے ، لیکن بعد میں ان کے لیے "رسول (Apostles)" کی اصطلاح عیسائیوں میں رائج ہوگئ، اس معنی میں نہیں کہ وہ خداکے رسول حضے ، بلکہ اس معنی میں کہ حضرت عیسیٰ ان کو اپنی طرف سے مبلغ بناکر اطراف فلسطین میں بھیجا کرتے تھے۔ یہو دیوں کے ہاں یہ لفظ پہلے سے ان لوگوں کے لیے بولا جاتا تھا جو ہیکل کے لیے چندہ جمع

کرنے بھیجے جاتے تھے۔ اس کے مقابلہ میں قرآن کی اصطلاح "حواری" ان دونوں مسیحی اصطلاحوں سے بہتر ہے۔ اس لفظ کی اصل حور ہے جس کے معنی سفیدی کے ہیں۔ دھونی کو حواری کہتے ہیں کیونکہ وہ کیڑے دھو کر سفید کر دیتا ہے۔ خالص اور بے آمیز چیز کو بھی حواری کہا جاتا ہے۔ جس آٹے کو چھان کر بھوسی نکال دی گئی ہو اسے حُوّاریٰ کہتے ہیں۔ اسی معنی میں خالص دوست اور بے غرض حامی کے لیے بیہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ابن سیدہ کہتا ہے "ہر وہ شخص جو کسی کی مدد کرنے میں مبالغہ کرے وہ اس کا حواری ہے " (لسان العرب)۔

# سورة الصف حاشيه نمبر: 20 🔺

یہ آخری مقام ہے جہاں قرآن مجید میں ان لوگوں کو اللہ کا مددگار کہا گیاہے جو خلق خدا کو دین کی طرف بلانے اور اللہ کے دین کو کفر کے مقابلے میں غالب کرنے کی جدوجہد کریں۔اس سے پہلے یہی مضمون سورہ آت 8 آل عمران، آیت 52 سورہ حشر آیت 7، سورہ حدید، آیت 25 اور سورہ حشر آیت 8 میں گزر چکا ہے، اور ان آیات کی تشریح ہم تفہیم القرآن، جلد اول، آل عمران، حاشیہ 50، جلد سوم، الحج، علی گزر چکا ہے، اور ان آیات کی تشریح ہم تفہیم القرآن، جلد اول، آل عمران، حاشیہ 80، جلد سوم، الحج، حاشیہ 84، جلد پنجم، سورہ محمد، حاشیہ 12، اور سورہ حدید، حاشیہ 47 میں کر چکے ہیں، نیز سورہ محمد، حاشیہ 9 میں بھی اس مسکلے کے ایک گوشے پرواضح روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اس کے باوجو د بعض لوگوں کے ذہن میں میں بھی اس مسکلے کے ایک گوشے پرواضح روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اس کے باوجو د بعض لوگوں کے ذہن میں سب اس کے مختاج ہیں تو کوئی بندہ آخر اللہ کا مد دگار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس انجھن کور فع کرنے کے لیے ہم سب اس کے مختاج ہیں تو کوئی بندہ آخر اللہ کا مد دگار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس انجھن کور فع کرنے کے لیے ہم سب اس کے مختاج ہیں تو کوئی بندہ آخر اللہ کا مد دگار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس انجھن کور فع کرنے کے لیے ہم سب اس کے مختاج ہیں تو کوئی بندہ آخر اللہ کا مد دگار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس انجھن کور فع کرنے کے لیے ہم سب اس کے مختاج ہیں تو کوئی بندہ آخر اللہ کا مد دگار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس انجھن کور فع کرنے کے لیے ہم سب اس کے مختاج ہیں تو کوئی بندہ آخر اللہ کا مد دگار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس انجھن کور فع کرنے کے لیے ہم

دراصل ایسے لوگوں کو اللہ کا مدد گار اس لیے نہیں کہا گیاہے کہ اللہ رب العالمین معاذ اللہ کسی کام کے لیے اپنی کسی مخلوق کی مدد کامختاج ہے، بلکہ یہ اس لیے فرمایا گیاہے کہ زندگی کے جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے

خود انسان کو کفروا بمان اور طاعت ومعصیت کی آزادی بخشی ہے اس میں وہ لو گوں کو اپنی قوت قاہر ہ سے کام لے کر بجز مومن ومطیع نہیں بنا تابلکہ اپنے انبیاءاور اپنی کتابوں کے ذریعہ سے ان کوراہ راست د کھانے کے لیے تذکیر و تعلیم اور تفہیم و تلقین کا طریقہ اختیار فرما تاہے۔ اس تذکیر و تعلیم کو جو شخص بہ رضا و رغبت قبول کرلے وہ مومن ہے، جو عملاً مطیع فرمان بن جائے وہ مسلم و قانت اور عابد ہے، جو خداتر س کا رویہ اختیار کر لے وہ متقی ہے ، جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے لگے وہ محسن ہے ، اور اس سے مزید ایک قدم آگے بڑھ کر جواسی تذکیر و تعلیم کے ذریعہ سے بندگان خدا کی اصلاح کے لیے اور کفروفسق کی جگہ اللہ کی اطاعت کا نظام قائم کرنے کے لیے کام کرنے لگے اسے اللہ تعالیٰ خود اپنا مدد گار قرار دیتاہے ، جبیبا کہ آیات مذکورہ بالا میں کئی جگہ بالفاظ صریح ارشاد ہواہے۔اگر اصل مقصود اللہ کا نہیں بلکہ اللہ کے دین کا مددگار کہنا ہوتا تو آنصار الله کے بجائے آنصار دین الله فرمایا جاتا، یَنْصُرُونَ الله کے بجائے يَنْصُرُونَ دِيْنِ اللهِ فرماياجاتا ان تَنْصُرُو اللهَ كَ بَجائِ إِنْ تَنْصُرُوا دِيْنَ اللهِ فرماياجاتا - جب ايك مضمون کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پے کئی مقامات پر آیک ہی طرز بیان اختیار فرمایا ہے تو بیہ اس بات پر صریح دلالت کرتاہے کہ اصل مقصود ایسے لو گوں کو اللہ کا مدد گار ہی کہناہے۔ مگریہ " مدد گاری" نعوذ بااللہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بیہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں جس کے لیے وہ ان کی مد د کا مختاج ہے ، بلکہ بیر اس معنی میں ہے کہ بیرلوگ اسی کام میں حصہ لیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ا پنی قوت قاہرہ کے ذریعہ سے کرنے کے بجائے اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعہ سے کرنا چاہتا ہے۔

# سورةالصفحاشيهنمبر: 21 ▲

مسیح پر ایمان نہ لانے والوں سے مر ادیہودی، اور ایمان لانے والوں سے مر ادعیسائی اور مسلمان، دونوں ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مسیح کے منکرین پر غلبہ عطا فرمایا۔ اس بات کو یہاں بیان کرنے سے مقصود مسلمانوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ جس طرح پہلے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ان کا انکار کرنے والوں پر غالب آ چکے ہیں ، اسی طرح اب محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ کا انکار کرنے والوں پر غالب آئیں گے۔

Ohisul han coll